

نالیف ام عبلاترمن بن ایم کستان مخترا کبوری البغدا دی اما عبلاترمن بن ایم کست می مخترا کبوری البغدا دی

> ممترحیم علامرشوکرت علی بیشتی فانس دارهادم مختند بیغوشری

عنیاله می الماری الم

Marfat.com Marfat.com



نالین اما عبداریمن بن او تمسی علی مخدا لیوزی البغدا دی

> مى ترجيم علام مرسوك على جن تى نانىل دابهوم كنديزوشي مرسور شريب

صبارا المسران بياك ميزو

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

النبي الاطهر صآنة وأكبلم . نام كتاب امام عبدالرحمن بن ابي الحسن على محد الجوزي البغد ادي تاليف علامه شوكت على چشتى ، فاصل دارالعلوم محمر بيغوشيه مترجم اداره ضیاءالمصنفین ، بھیره شریف ا زيراهتمام محمر حفيظ البركات شاه ضياءالقرآن يبلى كيشنز لاهور تاریخ اشاعت بارچ2012ء تعداد ایک ہزار كبيبوثركوذ ST43 -/75رو بے

> مانے کے ہے ۔ معبار المستران بیای میزو

دا تا در باررو دُن الا مور فرن: 37221953 فیکس: \_37238010 فیکس: \_37238050 فیکس: \_37225085 فیکس: 37225085 فیکس: 37225085

فون: 021-32210211-32630411 \_\_ e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Visit our website www.zia-ul-quran.com

### فهرست

| 71 | منائح          | 7   | ولا دت مباركه                                          |
|----|----------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 72 | شير داراوننيال | 7   | نسب شريف                                               |
| 72 | تلوارين .      | 11  | اساءالني                                               |
| 73 | کما نیں        | 14  | نبی کریم مانی این کی دادیاں                            |
| 73 | نیزے           | 18  | نبی کریم میننی کمی نانیاں                              |
| 73 | ڈ ھالیں        | 19  | رضاعی مائیں                                            |
| 74 | زر <u>ب</u> یں |     | حضرت سيره خديجه رضى الله عنها                          |
| 74 | أبجرت          | 20  | ے نکاح                                                 |
| 75 | پېلاسال        | 22  | نبی کریم مالنه وآریلم سے چیج<br>بن کریم ملنی کمیار اور |
| 76 | دوسراسال       | 24  | نبی کریم م <sup>اللهٔ دِا</sup> لِم کی پھو پھیا ں      |
| 77 | تيسراسال       | 25  | از داج مطهرات رضی الله عنهن                            |
| 77 | چو تھا سال     | 43  | اولا دامجاد                                            |
| 78 | يا نيجوال سال  | 49  | غلام .                                                 |
| 78 | جيمثاسال       | 57  | باندیاں                                                |
| 79 | سانواں سال     | 58  | خدام                                                   |
| 79 | أشمرال سرال    | 63  | سواريال                                                |
| 81 | نوان سامل      | 66  | غلام                                                   |
| 82 | د سوال سال     | 7,0 | لونڈیاں '                                              |

### Marfat.com Marfat.com

| 7            |
|--------------|
| $\mathbf{I}$ |
| 2            |
| $\Box$       |
| Ω,           |
| <u>at</u>    |
|              |
| $\sim$       |
| ĭ            |
| $\mathbf{n}$ |
|              |

|     | •                             | ·   |                                       |
|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------------|
|     | . 4                           | 1   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 115 | وصال نبوى ماليًّا الله وآساتي | 83  | غروات وسرايا                          |
| 116 | عنسل مبارک کےشرکاء            | 108 | مؤذنين                                |
| 117 | قبرانور میں اتار نے والے      | 109 | كاتبين                                |
| 117 | سمرمیا بک                     | 111 | سرقلم کرنے والے                       |
| 118 | نبی اکرم ملکی لیابی کے خلفاء  | 112 | محافظين                               |
|     |                               | •   | نبی اکرم ملکی لیایی کے مشاب صحابہ     |
|     | •                             | 114 | كرام رضى الله تنهم                    |

یہ الفاظ علم و حکمت کے شاور اور دولت عشق رسول ساٹھ این کے قاسم کے ہیں۔ جنہوں نے سرکار دو عالم ساٹھ این کے ساتھ کیا ہے۔ کہ واقعتا یہ الفاظ حرف بحرف صحیح نظر آتے ہیں۔ میری مراد حضرت ضیاء اللامت جنس پر محمد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ سے ہے۔ ان الفاظ سے جہاں سیرت فلام ایمیت کا احماس ہوتا ہے وہاں ایک سیرت نگار کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہوجاتا ہے۔ طیبہ کی اہمیت کا احماس ہوتا ہے وہاں ایک سیرت نگار کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہوجاتا ہے۔ سیرت نگاری اب ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر بھی ہے اور علم حدیث علم سیرت طیبہ کا بنیادی اور قابل اعتماد ماخذ ہے۔ جس طرح دیگر علوم وفنون حدیث طیبہ کے زیر سابیہ پروان بنیادی اور قابل اعتماد ماخذ ہے۔ جس طرح دیگر علوم وفنون حدیث طیبہ کے زیر سابیہ پروان بیرت بھی جن کا آغاز فن مغازی سے ہوا ایک با قاعدہ فن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پر نظر کتا ہے بیتی امام ابوالفراج عبدالرحمٰن بن الجوزی رحمۃ الله علیہ کی ہے۔ جس میں زیر نظر کتا ہے بہتی امام ابوالفراج عبدالرحمٰن بن الجوزی رحمۃ الله علیہ کی ہے۔ جس میں انہوں نے سرکار دو عالم الٹھ آئی کی میرت طیبہ اور آپ ساٹھ آئی کی سیرت کو واعظ ہے۔ جس میں اشخاص واشیاء کا ذکر کہا ہے۔ علم مدابن جوزی صبلی نہ جب کے مشہور فقیہہ، بہت می تصافیف اختیار کو بی کو مولف اور عرب کے واعظ ہیں۔ جن کا سلسلہ نسب پندرہ پشتوں کے بعد حضرت سیدنا اشخاص وادی اور کی بعدرہ پشتوں کے بعد حضرت سیدنا اختیاب اور کو بیا کہ اس کے مؤلف اور عرب کے واعظ ہیں۔ جن کا سلسلہ نسب پندرہ پشتوں کے بعد حضرت سیدنا

صدیق اکبررضی الله عنہ سے جاملتا ہے۔ تین سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے تعلیم و تربیت کی۔ آپ تیز فہم شخص تھے۔ اپنے مواعظ کی بدولت جن میں ان کی فصاحت و الماغت اور ان کے علم نے چار چاند لگا دیئے تھے۔ بڑی شہرت پائی خلیفہ وقت ان کے مواعظ میں حاضر ہوت ۔ بائی جزار سے وی ہزار تک لوگ تو ان کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وعظ کی محفلوں میں ایک لاکھ کا مجمع ہوجا تا تھا۔

مواعظ ال قدر پراز اثر ہوتے کہ ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے تو ہدی اور کئی لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ علامہ ابن جوزی خود اپنے مواعظ کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

ولقد تاب على يدى فى مجالس الذكر اكثر من مائتى الف و اسلم على يدى اكثر من مائتى الف و اسلم على يدى اكثر من مائتى نفس و كم سالت عين متبجبر بوعظى لم لكن تسيل (الوفاء باحوال المصطفى ، مقدمه)

تصنیف و تالیف سے بھی ابن جوزی کوغیر معمولی شغف تھا وہ جس روانی سے وعظ کہتے تھے الیں ہی تیزی سے کھتے تھے الیں ہی تیزی سے لکھتے بھی تھے۔خود کہتے ہیں کہ انہوں نے تین سو کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بعض کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اسی لئے کثر ت تالیفات کی بناء پر بھی آ پ کی فاصی شہرت ہے۔

زیر نظر رسالہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہی کا حصہ ہے۔ جو انہائی معلوماتی نوعیت کا ہے۔ بیس نے قارئین کی سہولت کے بیش نظر متند کتب سے مزید حواثی تحریر کر دیئے ہیں۔ جن کی وجہ سے افادہ مزید آسان ہوگیا ہے۔ بیس شکر گزار ہوں ضیاء القرآن پبلی کیشنز کے بینجر الحاج صاحب اور استاذی المکرم ملک محمد بوستان میں حد سے نیے سعادت بھری معلومات قارئین تک پہنچانے کی سعادت میرے جھے ہیں آئی۔

مختاج کرم ملک شوکت علی چشتی

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

### ولادت مباركيه

**(**)

اس بات پر علماء کااتفاق ہے کہ نبی کریم ملٹی اُلیا عام الفیل کے ماہ رہیج الاول میں سوموار کے دن اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ تاریخ ولا دت میں اختلاف ہے اور اس میں جارتول ہیں۔ میں جارتول ہیں۔

2۔ 8 رہے الاول

1۔ 2 رہے الاول

4\_ 12 ربيح الأول (1)

3\_ 10 رئتج الأول

(آخری قول) اہل اسلام میں بہی معروف ہے۔آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چیس برس کی عمر میں انتقال فر مایا۔اس وفت آپ ملا ہے ایک ماں کے پیك میں ستھے۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کے وصال کے وفت رسول الله ملٹی آپہم کی عمر مبارک دو ماہ تھی، تیسرے قول کے مطابق سات ماہ اور چوتھے قول کے مطابق دوسال چار ماہ تھی۔ پہلاقول زیادہ تھے ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه کاتر که ایک باندی ام ایمن رضی الله عنها، پانج اوند اور ایک ربوز نقاجن کے وارث نبی کریم ملکی آیا کی سبخ ۔ حضرت ام ایمن رضی الله عنها نے پرورش کی خدمت سرانجام دی۔

نسبشريف

حضرت ابوالقاسم محمد الله التي التي الله (2) بن عبدالمطلب (3) بن باشم (4) بن

1 - حضرت ضیاء الامت جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ نے بہت سے علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد ضیاء النبی سائیڈیٹیٹر میں رقم فر مایا۔

'' کے حضور پاک صاحب لولاک محم<sup>صطف</sup>یٰ احم<sup>یج</sup> بنی نابیہ اُنتیۃ والثناء ۱۲ رئیج الاول عام الفیل ہیر کے دن صبح کے دنت اس جہاں ہست د بود میں اپنے وجود عضری کے ساتھ تشریف لائے''۔ (نسیاء النبی ج ۲ ص ۹ ۳) 2۔ حضرت عبد الله رضی الله عنه

حضرت عبدالله، حضرت عبدالمطلب کے بیارے بیٹے تھے۔آپ رسنی الله عنه نہایت (بقیدا گااصفحہ پر)

### Marfat.com Marfat.com

### عبدالهناف(5) بن قصى (6) بن كلاب(7) بن مره(8) بن كعب(9) بن لؤك(10) بن

عفیف اور پاکدامن تھے۔ بی کریم ساٹی آین کی کورے کا نور آپ کی جبین سے چکھا تھا۔ آپ کی شادی حضرت آ منہ رضی الله عنہا سے ہوئی ، شادی کے بعد بھی عرصہ کمہ میں رہے بھر بغرض تجارت شام گئے جب لو فے تو ان کا گزریٹر ب سے ہوا چند روز کے لئے اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے نہال میں قیام کیا ای اثناء میں بیار ہوگئے۔ آپ کے دوسر سے ساتھیوں نے چندروز انظار کیا لیک جب آپ کی طبیعت نہ بسلی تو وہ کمہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ بسلی تو وہ کمہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ بسلی تو وہ کمہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ بسلی تو وہ کمہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ بسلی تو وہ کمہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ بسلی تو وہ کمہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ بسلی تا ہوگئے۔ آپ کی عروسال کو لیک کہا۔ (ضیاء النبی ۲ / ۹۵ کی صاحبر ادی تھیں۔ آپ کا اصلی نام شعبہ تھا۔ آپ کی عمر وصال کے وقت ایک مو جالیس سال اور دوسر کی روایت کے مطابق ایک سودی سال تھی آپ کو تجو ن میں اپنے جداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبداعلی قصی کی قبر کے بہلو میں فون کر دیا گیا۔ (ضیاء کی میکور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کو

4۔ ہاشم: حسزت ہاشم کا نام عمر و یا عمر تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے ایک شعر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوسید البطحاء مجھی کہاجا تا تھا۔ حضرت ہاشم کی عمر میں شام گئے وہیں بیار ہوئے اور وفات یا تی آپ کا مزار غز ہشر میں ہے۔ (فیاء النبی ا / ۴۳۵)

5 عبد مناف: ان کانام مغیرہ تھاان کے حسن و جمال کی دجہ ہے آخیں قمرالبطحاء (بطحاکا جاند) کہاجا تا تھا۔علامہ سیدمحود آ اوی بغدادی آ پ کے بارے میں لکھتے ہیں گان یبغض الاصنام و گان یلوح علیه نود النبی سلی الله علیہ دسلم کانوران کے چبرے پر جمکہا تھا۔ الله علیہ دسلم کانوران کے چبرے پر جمکہا تھا۔ الله علیہ دسلم کانوران کے چبرے پر جمکہا تھا۔ (ضاء النبی مانی کی تیم بحوالہ بلوغ الارب ۲۸۳/۲)

6 قصی: ان کا نام زیدتھا اور کنیت ابو مغیرہ تھی۔ • • ۴ ء کے لگ بھگ بیدا ہوئے۔ یہ قبیلہ قریش کے عالم تھے اور ان کوراہ راست پر ٹابت قدمی سے چلتے رہنے کی تاکید کرتے رہتے ۔ بچپن میں اپنے خاندان سے دورر ہنے کی وجہ سے قصی (دور افقادہ) کہلائے ۔ کعب بن لؤی کی اولا دے قصی بہا شخص ہے جس کو حکومت ملی قصی نے ایک ممارت تغییر کی جس کا نام دارالندوہ رکھا گیا اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ قصی اس میں بیٹے کرقوم کے سارے مسائل باہمی مشورہ سے طل کرتے۔ (ماخوز از ضیاء النبی ماٹٹی آئیلم حصدادّ ل

7۔ کلاب: ان کی کنیت ابوز ہرہ اور نام کیم ہے اور بعض نے عردہ بتایا ہے ان کو کلاب کے لقب سے ملقب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے ساتھ بکٹر ت شکار کمیا کرتے تھے اور حضرت سیدہ آ منہ کے تیسر سے دادا تھے۔ یہاں آ کر حضور سلی الله نایہ مایہ وسلم کے والد ما جداور والدہ ما جدہ کا نسب جمع ہوجاتا ہے اور مشہور ہے کہ عربی مہینوں کے موجودہ نام انھوں نے تبحدیز کئے تھے۔ (ضیاء النبی ا /۲۱ می بحوالہ محدرسول الله ص ۱۱)

8 مر ه: ان کی کنیت ابویقظ تھی۔ بید حضور سافی ایل کے نسب میں جھٹے دادا ہیں ای طرح حضرت صدیق اکبر کے بھی چھٹے دادا ہیں حضرت صدیق کا سلسلہ نسب میہاں آ کر حضور سافی ایل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ (ضیاء النبی السب معرف الله میں ال

### غالب (11) بن فهر (12) بن ما لك (13) بن نضر (14) بن كنانه (15) بن نزيمه (16) بن

9 کعب: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجداد کرام میں ہے کعب کی شخصیت بردی متازیمی کعب کی اہل عرب کے بزد یک بردی قدر ومنزلت تھی اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغازان کے بوم وفات سے کیاعام فیل تک یہی ت تاریخ استعال کرتے رہے۔ عام الفیل کے بعدای واقعہ سے اہل عرب نے تاریخ کا کام لینا شروع کیا۔ وہ تج کے دنوں میں اوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کا خطبہ مشہور ہے اس خطبہ میں سرکار دو عالم سائٹی ایڈی کی بعثت کے بارے میں بھی اوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ (ضیاء النبی السم اللہ کوالہ الکامل لابن اثیر ۲۵/۲)

انهی پرحضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا سلسله نسب آب سانی اینیم کے ساتھ ماتا ہے۔

10 \_ لؤى: ان كى والده كا نام عا تكه بنت يخلد بن نضر بن كنانه تقاريق بين بهلى عا تكه بين لؤى كوالله تعالى المنطقة على الله تعالى عاد كله الله تعالى عاد كله الله تعالى عاد كله الله تعالى الله تعلى الله تعلى

11 - غالب: ان کی کنیت ابوتیم تھی ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام کؤی اور دوسرے کا تیم ۔ بنوتیم کے قبیلہ کے جداعلی یہی تیم میں جو غالب کے لڑ کے نتھے۔ (ضاءالنبی ا/۱۱س) جداعلی یہی تیم میں جو غالب کے لڑ کے نتھے۔ (ضاءالنبی ا/۱۲س)

12 فہر: نام فہراور جماع قرلیش کے لقب ہے مشہور تھے اپنے زمانہ میں وہ اہل مکہ اور اردگر دیسنے والے قبائل کے رئیس تھے۔ (نساءالنبی ا / ۱۵ م)

13 ـ ما لک: ان کی والدہ کا نام عا تکہ تھا اور ان کا لقب تکرشہ تھا۔ بیئرب کے مالک ہونے کی وجہ ہے مالک کہلائے۔

14 نینسر : ان کا نام قیس تھا اور اینے چہرے کی د مک اور حسن و جمال کی وجہ سے بینینر کے لقب سے مشہور ہوئے ان کی والدہ کا نام برہ بنت مربن ادبن طانح تھا۔ (ضیا والنبی ا / ۴۲س)

15 ۔ کنانہ: امام محد بن ایوسف ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کنانہ کامعنی ترکش ہے جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپالیتا ہے ای طرح انھوں نے بھی اپنی تو م کواپنے جود وکرم کے دامن سے چھپالیا تھا اس لئے ان کا نام مشہور ہوا۔ ان کی کنیت ایوالنظر تھی' آپ نے نبی کریم کے ظہور کی خوشخری دی۔ (ضیا والنبی ا / ۱۱ م)

16 خزیمہ: ان کی والدہ کا نام کمنی ہنت اسلم تھاان کے سکے بھائی کا نام بزیل تھا۔سیل الہدی والرشاد میں ہے کہ خزیمہ کی وفات ملت ابرا میمی پر ہوئی۔ ( ضیاءالنبی ا / ۱۰ م م)

17 ۔ مدر کہ: ان کا اسلی نام عمر و تھا۔ ایک روز عمر و اور عامر جنگل میں اونٹ چرار ہے تھے کہ انہیں شکار لل گیا وہ
اے پکانے میں مصروف ہوگئے اچا تک ایک خرگوش کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اونٹ ڈرکر بھاگ گئے ۔ عامر نے شکار پکانے کی حامی بھر کی اور عمر و نے اونٹول کو پیچھے سے جاکر پکڑا۔ واپسی پراپنے والدکو واقعہ سنایا تو انہوں نے عمر و کوکہا'' انت مدرکہ' اور عامر کوکہا'' انت طابح' ' دونول انہیں ناموں سے مشہور ہوئے۔ ماخو ذا زضیاء النبی جلدا دل کو الیاس نہیں سیدالعشیر ہے کے لقب سے ملقب کیا کرتے ہے۔ اس ب سے پہلے تربانی کا جانور لے کر بیت الله شریف جانے والے یکی ہیں (بقیہ جاشیہ الکے صفحہ بر)

مدر که (17) بن البیاس (18) بن مصر (19) بن نزار (20) بن معد (21) بن عدنان (22) رضی الله عنهم اجمعین

حضرت عدنان رضی الله عنه حضرت استعمل بن حضرت ابراہیم علیماالسلام کی اولا دسے عضرت عدنان رضی الله عنه اور حضرت استعمل علیه السلام کے درمیان اساء میں علماء نسب کا اختلاف ہے۔ بہت سے اساء ہیں غلطی یا اختلاف مردی ہے اس سلسلہ میں سب کا عظمی ناوی ہے۔ بہت سے اساء ہیں غلطی یا اختلاف مردی ہے اس سلسلہ میں سب سے معتبر روایت وہ ہے جسے میں نے ابومحد بن سمرقندی حافظ کی تحریر سے نقل کیاان کا کہنا ہے

حدیث شریف میں ہے۔'' الیاس کو برا بھلامت کہووہ مومن تھے۔عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے لقمان حکیم این توم میں''۔ (ضیاءالنبی ا / ۸۰ ۴)

19 مضر: بیابیخسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپناشیدائی بنالیتے تھے جوشخص بھی ان کود کھیا تھا ان پر فریفتہ ہو جا یا کرتا تھا۔ کیونکہ ان کے چہرے پر بھی نور مصطفوی کے جلو بے ضوفتاں ہوا کرتے تھے۔الله تعالیٰ نے آپ کو جمالی صورت کے ساتھ کن داؤدی ہے بھی نواز اتھا حدی کا آغاز انھوں نے ہی کیا۔

(ضياءالني ا/٢٠ ٣ بحواله السيرة النبوبياز احمد بن زين دحلان ص٠٠)

20۔نزار: یہ معد کے بیٹے تھے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی آئھوں کے درمیان نورمجدی چمک رہاتھا جسے دیکھ کر ان کے دالد کی مسرت کی انتہا نہ رہی اس نعمت کے نقیب ہونے پرشکر الہی بجالاتے ہوئے انھوں نے بہت سے ادنٹ ذرج کیے ادر دعوت کی اس کے بعدان کے دالدنے کہا۔

"وَقَالَ إِنَّ هٰذَا كُلَّهُ نَزُرٌ لِحَقِّ هٰذَا الْمَوْلُودِ"

جتنامیں نے کثیرصدقہ کیا ہے بیاس نونہال کے یمن وبرکت کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔

محررضامصری اپی کتاب محدرسول الله میں لکھتے ہیں کہ آب اینے زمانہ میں تمام لوگوں سے حسین وجمیل تھے اور عقل ونہم میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ (ضیاء النبی ا/۴۰۴)

21۔معد: بیندنان کےصاحبزادے تھے جب بخت نصر نے عربوں پریلغار کی تو الله تعالیٰ نے دونبیوں'' ارسیاہ اور بلخیا'' کو بذریعہ دو معد کو وہاں سے نکالنے کا تھکم دیا۔اس کی وجہ بیتھی کہان کی بیشت میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا نور تھا۔( ماخوز از ضیاء النبی جلدا ق ل)

22۔عدنان: علامہ احمد بن زین دطان لکھتے ہیں کہ عدنان پہلے خص ہیں جنہوں نے بیت الله شریف کوغلاف پہنایا اور یہ بھی ندکور ہے کہ آ ہے کا نام عدنان اس لیے مشہور ہوا کہ بیدعدن سے مشتق ہے جس کا معنی قائم اور باقی رہنا ہے۔ کیونکہ شیاطین جن وانس کے شریعے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے الله تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرد ہے تھے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرد ہے تھے اس کے بیدنان کے نام سے مشہور ہوئے۔

(ضياء النبي ا/١٠ ٣ بحواله السيرة النبوبية احمد بن زي دحلان ٢٢)

کہ میں نے علی بن عبید کوئی کی تحریر سے نقل کیا ہے جو تعلب محمد بن عبداللہ کے مصاحب تھے۔انہوں نے عدنان کے بعداساءکواس طرح ذکر کیا۔

عدنان (23) بن او دبن بعد دبن المقوم بن البيع بن بنت بن قيدار بن اساعيل بن ابرا بيم بن رباح بن ناحور بن شاروح بن ارعو بن فالغ بن طاهر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن لا مک بن متول بن خنوح بن بره بن مبلا بيل بن قينن بن انوس بن شيس بن آ دم عليه السلام -

# اسماءا لنى علق<u>اله وسته</u>

ابوالحسین بن فارس بغوی نے فرمایا کہ نبی کریم سائیلیا ہے درج ذیل تئیس اساءمبار کہ ہیں(24)۔

محمه احمه ماحی - حاشر - عاقب مقفی - نبی الرحمة - نبی التو بلم ـ نبی الملاحم ـ شاہد \_ مبشر ـ

23۔عدنان اور حضرت عبدالله رضی الله عنه کے درمیان شجر ہنسب کوسر کار دوعالم سالٹی آیا بی نے خود بیان فر مایا ہے اس کا صحت کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے جبکہ حضرت اساعیل اور عدنان کے درمیان جتنی پیشیں ہیں ان کے بارے میں کوئی الیم معلومات نہیں ہیں جن کی صدافت پراعتاد کیا جا سکے۔

24- حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہرسول الله ستی ایا ہے ارشادفر مایا:

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى تِسْعَةِ وَ تِسْعِيْنَ أَسْمَاءِ مَنُ أَحُصَاهَا دَّخَلَ الْبَحَنَّةَ (بخارى دَمسَم) الله تبارك وتعالى كے ننانو بے مبارك اساء بین جوآ دمی انہیں پڑھے گا اسے وہ جنت میں داخل فر مائے گا الله تعالیٰ کے اساء صفات کے ذکر اور مطالعہ سے انسان کو وہ روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ شیطان کا کوئی ہتھ نڈہ کا میاب ز

ای طرح الله تعالیٰ کے محبوب احمر مجتلیٰ مجمد مصطفیٰ ساتھ نہیں کے اساء وصفات ہیں جن کا تذکرہ الله تعالیٰ نے اپن کتاب قر آن مجید ہتورات ، انجیل اور زبور میں فر مایا۔ ان کا مطالعہ بھی انسان کی روحانی بالیدگی اورا خروی کا میا بی کا ضامن ہے اور وظا نف کی کتب میں اساء الحسنی کے ساتھ ساتھ اساء النبی ساتھ نے تیا ہے وظیفہ کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ نی کریم مائٹی نے آئی کے متعدد اساء ہیں جوقر آن مجید اور دیگر کتب ساویہ میں فدکور ہیں اس کے علاوہ آپ ساتھ نے آئی ہے اساتھ نے اساتھ کے اساتھ کے اساتھ کے اساتھ کے اساتھ کری ہوئی الله عنہ سے مروی ہے کہ
نے احادیث متعدد طیب میں بھی متعدد اساء کا تذکرہ فر مایا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ
میں نے رسول ساتھ بائی ہم کو مدفر ماتے ہوئے سا۔

"أن لى اسهاء انا محمل وانا احمل وانا الماحى الذي يمحو الله بها الكفروانا الحاشر الذي يعتشر الناس على قلمي وانا العاقب والعاقب الذي لَيْس بعدة "(بخاري مسلم) (بقيه أسطح عليه على قلمي وانا العاقب والعاقب الذي لَيْس بعدة "(بخاري مسلم) (بقيه أسطح عليه عليه الناس على قلمي وانا العاقب والعاقب الذي لَيْس بعدة "(بخاري مسلم) (بقيه أسطح عليه عليه المناس على قلمي وانا العاقب والعاقب الذي لَيْس بعدة "(بخاري مسلم) (بقيه المسلم المناس على الناس على قلمي وانا العاقب والعاقب الذي لَيْس بعدة "(بخاري مسلم) (بقيه المناس على قلمي وانا العاقب والعاقب الذي لَيْس بعدة "(بخاري مسلم) (بقيه المناس على المناس على الناس على الناس على الناس على الناس المناس ال

# نذير يضحوك بة قال متوكل فاتح بامين فاتم مصطفي رسول بي اي متم م

میرے متعددا ساء ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے الله تعالیٰ نے کفر کومٹایا، میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں اوگوں کواٹھا یا جائےگا میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی نہ ہو۔

ام مناوی رحمة الله عایہ نے القول البدلیج میں چارسومیں کے قریب اساء درج فرمائے ہیں ای طرح علامہ ذرقائی نے علامہ شامی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ '' بی پاک سٹیڈ آئیم کے ہزار اساء گرامی میں سے پانچ سو پر میں مطلع ہوا اگر چہ ان میں سے بانچ سو پر میں مطلع ہوا اگر چہ ان میں سے بہت سے اساء میں بحث ہے ' صاحب مطالع المسر ات نے ارشاد فرمایا کہ سرکار ووعالم سٹیڈیٹی کے دو ہزار میں اساء کرامی ہیں ۔ یہ اساء مبارکہ این قدر معافی اور فیوضات و برکات رکھتے ہیں ان کا صحح ادر کا ل علم تو الله تعالی ہی کو ہے ان کا احاط انسان کے بس کی بات نہیں تا ہم مصنف نے امام بغوی رحمۃ الله علیہ کے حوالے سے تیس اساء مبارکہ کا ذکر کیا ان کا خط فرما کیں ۔

۔ محد سنتی آبازی علامہ امام بیلی الروش الانف میں اسم محد کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ الَّذِی یُحْمَدُ حَمَدا بَعْلَ خہد۔ وہ ذات جن کی مسلسل تعریف کی جائے۔

وقال اهل اللغة كل حامع بصفات الخير يسمّى محمداً-

يعنى جونستى ترام صفات خيركى جامع موائ محمد الشيئيلية كتب يل-

2-احمد الشيئية الحمد الحامدين لوبه-ائي رب كى سب سے برده كرتعريف كرنے والا حصرت عيلى عليه السلام في احمد الله المحامدين لوبه-ائي رب كى سب سے برده كرتعريف كرنے والا حصرت عيلى عليه السلام في ابنى قوم كوفو شخبرى دى تو آب سائي الميئية كي اس اسم كرامى كوذكركيا-

مُبَيِّرٌ ابِرَسُولِ يَّأْقِ مِنْ بَعْدِى اسْمُكَ أَحْمَكُ \*

ادرخو شخری دینے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئیں سے جن کانام احمد ہوگا۔

4۔ حاشر سنتی آبیز (جمع کرنے والا) (مردول کواٹھائے والا): سرکاردوعالم میں بیٹیزیکر کاارشاد کرامی ہے۔.، انا الحاشو الذی یحشو الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں او کول کواٹھایا جائے گا۔

5 - عاقب سنتی اینم ( سیجیے آنے والا ): اس کے معنی کی وضاحت خود نبی کریم سنتی آیم نے فرماوی ۔ ارشاد کرای ہے ۔

"انا العاقب والعاقب الذي ليس بعدة بني"

میں عاقب ہوں اور عاتب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی نہ ہو۔

6 مقلی الله البائم ( بیجید آنے والا ): انبیاء میں بعثت کے اعتبار سے بعد میں تشریف لائے۔

7۔ بی الرحمۃ سٹنی آبار (رحمت کے بی): ارشاد ہاری تعالی ہے۔ وَ صَاۤ اَسُ سَلْنُكَ إِلَّا سَحْمَةٌ لِلْعُلَمِينَنَ - ہم نے آپ کورونوں جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

8\_ نى التوبة سِنْ إِنَّهُمْ (ورَقَ بِهُولِنِهِ واللهِ عِلَى الله جَلَّ عَالَمُ المُعَالَمُ المُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ جَلَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ادر اگریہ اوگ ظلم کر جینتے ہتے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے الله تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتے الله تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتے الله تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتاان کے لیے رسول (کریم) بھی تو وہ ضرور پاتے الله تعالیٰ کو بہت تو بہ تبول فرمانے والانہایت رحم کرنے الله تعالیٰ میں معفرت طلب کرتاان کے لیے رسول (کریم) بھی تو وہ ضرور پاتے الله تعالیٰ کو بہت تو بہ تبول فرمانے والانہایت رحم کرنے

و نی الملاحم التی نیج المراد منظوں کے پیغامبر): ملاحمۃ کی جمع ہے اور معنی ہے شدید جنگ کاموقع اعلان کلمہ الله کی خاطر سر کا ردوعالم سائی نیج المرائی کے زمانہ اقدس میں 27 غزوات اور 56 سرایا وقوع پذیر ہوئے۔

10 ـ شاحد من الله تعالى من الله تعالى في الرشاد بارى تعالى ب- إنَّ الْمُ سَلَمُنْكَ شَاهِدًا بِ شَكَ بَم فِي آب كر بجيجا ـ ايك اور مقام پرالله تعالى نے فرمایا: وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الْ

اوررسول ملتي أينام تم (سب) پر كواه ، و ملكے ..

11 منشرستَ إِنَا أَنْ سَلَنْكَ شَاهِدًا وَالِي ): ارشاد بارى تعالى ، إِنَّا أَنْ سَلَنْكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا

ے شک ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے صحابہ اور اہل ایمان کو جنت اور الله تعالی کی نعمتوں می خوشخبریاں سنائمیں۔

12 \_ تذريط في المالية المراجعة المالية المراجعة والح):

ارشاد بارى تعالى ب: إِنَّا أَنْ سَلْنُكُ شَاهِدًا وَمُبَيِّمً الَّانَدِيرُ الْ

ئے شک ہم نے آپ کو کواہ ، خوشخبری سانے والا اور برونت ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ نے کا سُنات کوعذاب قبراور عذاب آخرت ہے برونت متنبہ فر مایا۔

13 رسیاک سائی آیا ہم ( جننے والے ) ( ہنس کھھ ): آپ کی میصفت تو رات میں ند کور ہے۔ بقول ابن فارس آپ کے بہترین مزاج فر مانے کی وجہ ہے آپ کونھوک کہا جا تا ہے۔ بعض کتابوں میں نسحاک ند کور ہے۔

14\_قال الله الله عليه و بهادر): ارشاد باری تعالی ہے فقاتل فی سبیل الله۔" تواے محبوب جہاد کروالله کی راہ میں رسول الله الله الله کا اقرار نہ کرلیں میں اللہ الله الله کا اقرار نہ کرلیں میں اللہ کی سبیل الله کا اقرار نہ کرلیں میں اللہ سبول الله الله الله کا اقرار نہ کرلیں میں اللہ سبول الله کی میں اللہ کی اللہ کا اقراد نہ کر اللہ کی کرتا رہوں ۔

15 متوکل سنتی آیا الله پر بھروسہ کرنے والے): اپن عزیز اور رشتہ دار بھی مخالف تنے مگر الله تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے الله تعالی کی تو حید کافرینے بری توت سے سرانجام ویا۔ اور الله نے بھی فر مایا" حسبات الله" آپ کوالله کافی ہے۔

16 ـ فاتح سلط المينائيل (دررمت كولي والي): آپ نے الله تعالی كی رحمت كے در بھی كھولے اور مختصر عرصه میں عظیم الثان نوّ حات بھی نر مائيں الله تعالی نے بھی ارشاد فر مایا: إِنَّا فَتَحْمَالُكُ فَيْحًا مَّدِينَا لَى بِهِ مَلَى بَمَ نَهُ آپ كوفتح عطا مبین فر مائی ۔
مبین فر مائی ۔

18 ـ خاتم مان کی آیا ہم ( آفری می ): تر زی شریف کی حدیث طیبہ ہے سر کار دوعالم میں آیا ہم نے فر مایا: (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر )

#### Marfat.com

## نبى كريم علقالة وسينايه كى دا ديال

آپ کے والد ماجد حضرت عبدالله رضی الله عنه کی والدہ ماجدہ کا نام عاتکہ بنت الی وہب بن عمر بن عائذ ہے۔ جونبیلہ بن مخز وم سے تھیں ۔ المعارف میں ابن قتیبہ نے لکھا ہے۔

'' عاتکہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم ہے۔ فاطمہ کی والدہ صخر ہ بنت عبد بن عمران ہے۔ بنت عبد بن عمران ہے اور صحر ہ کی والدہ تخمر بنت عبد بن تصی ہے۔ نی کریم مطاقع آئے ہے اور میں عاتکہ نامی کئی عورتیں ہونے کی وجہ ہے آ ب کا ارشاد

مبارک ہے۔

انا ابن العواتك (25) "مين كئي عاتكه نامي عورتون كابيثا ہوں" ۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) مجھ پر نبوت ورسالت ختم ہوگئ میرے بعداب نہ کوئی نبی ہےاور نہ رسول۔ (ترندی)

19\_مصطفیٰ سٹی بیٹی ایک ہوئے): نبوت در سالت محنت عبادت تقوی اور ریاضت سے نبیس ملتی بلکہ اَللّٰهُ بیّصُطَفیٰ مِنَ الْمَكَمْ بِلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فِين لِيمَا ہے فرشتوں سے بیغام دینے والے اور انسانوں سے۔

20 - رسول سَنَّ النَّهِ كَ فَرستاده): قرآن مقدس مِن آب نے اعلان فرمایا: إِنِّیْ مَاسُولُ اللَّهِ اِلَیْکُمُ جَمِیمُعُا مِن مَّم سب کی طرف الله کارسول (بن کرآیا) ہوں۔

21۔ نبی سٹیٹیلیٹی (غیب دان): ارشاد باری تعالیٰ ہے' یا ایھا النبی ''اے نبی سٹیٹیلیٹی الله تعالیٰ نے آ پ کے سر پر نبوت کا تاج سحایا

22-ائ سائی ایش (ای): آپ نے کسی استاد ہے کم حاصل نبیں کیااس اعتبار ہے آپ ' امتی' کشہرے۔

23 يتم ما الله النهائية المراح والے معلال اور خير كے جامع): آپ ما الله الله الله الله يعطى وانها انا قاسم الله اتعالى عطا كرتائب اور بين تقسيم كرنے والا ہوں ۔ آپ كى سخاوت اور جود وكرم كى وجہ ہے آپ كوشم كہا جاتا ہے۔ اور چونكه آپ بھلائى اور خير كے جامع بيں اس اعتبار ہے بھى تشم كہلائے۔

25۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ نبی کریم ملٹھائے کہ ہے نسب مبارک میں عاشکہ نامی عورتوں کی تعداد تیرہ ہے۔سرکار دو عالم مئٹیائے کا بیارشادگرامی' جامع صغیر' میں موجود ہے۔ جامع صغیر جلدا ۃ ل صغہ 184

لغوى تشريح: عوا تك عا تك كى جمع ہے۔ عتك كامعنى ہے لا الى ميس حمله كرنا

عتک القوس: کمان کاپرانی ہونے کی وجہ ہے سرخ ہونا۔اس کی صفت ' عاتکہ' ہے۔

عاتكه شراب مساف شراب نيز سرخ \_ (المنجد)

طبقات ابن سعدين ہے كہ عاتكہ كلام عرب ميں اليي عورت كو كہتے ہيں جو پاك وطاہر ہو۔

آب کے دادا حضرت عبدالمطلب کا اسم گرامی عامرتھا۔ ابن قتیبہ کی کتاب المعارف میں اس طرح درج ہے۔ ابوحاتم کے تول کی روسے آپ کا نام شیبہ تھا کیونکہ آپ کے سرمین سفید بال تصحصرت عبدالمطلب کی یا نج بیویال تھیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ ا ـ نتيله (26) ٢ ـ باله سا فاطمه سم سمراء ۵ ـ لبني ان میں سے ہرایک ہے ان کی اولا دہوئی۔ فاطمہ سے آٹھ بیجے، ہالہ سے جار، نتیلہ

سے دوہ سمراء سے ایک اور کبنی ہے ایک انکی تفصیل ہیہے۔

جن کی نسبت ان کے دا دا کی طرف ہے دو بیٹے عباس اور ضرار۔ باله بنت اہیب (27)

ہالہ بنت اہیب سے حمز ہ مقوم ججل اور صفیحہ۔

س- فاطمه بنت عمر بن عائذ

فاطمه بنت عمر بن عائذ ہے حضرت رسول کریم ملٹی آیا ہم کے والد حضرت عبداللہ رضی الله عنه، ابوطالب، زبير، ام حكيم البيضاء، عا تكه، اميمه ارذي اوربره-

ہم۔سمرابنت جندب بن صحر

ان ہے حارث

۵۔لبنی بنت ہاجر

کبنی بنت باجر <u>سے ابولہ</u>ب \_

حصرت عبدالمطلب کی ماں ملمٰی بنت عمر وفنبیلہ بی نجارے ہیں۔اور بن نجار بی خزرج سے ہے۔اس اعتبار سے آپ خزر جیہ ہیں اس قبیلہ کا اصل وطن ملک یمن کے علاقہ سبامیں تھا۔ حضرت ملمیٰ کی والد عمیرہ بنت صحر بن مازن ہے اور آپ کی نافی بھی اسی قبیلہ سے ہیں۔

26۔ نتیلہ۔ ن کے سمہ اور ت کے فتحہ کے ساتھ تھ نیر کا صیغہ ان کا نسب اس طرح ہے۔ '' نتیلہ بنت کلیب بن ما لک بن جناب "متن میں ان کی نسبت دادا کی طرف ہے۔

27 - ہالہ بنت وہب بعض او کوں نے ذکر کیا لیعنی اُمبیب' کے بدلے وہب ہے۔

نبی کریم ملی آیا ہے اجداد سے ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ان کا نام عمر وتھا ان کی ماں عاتکہ بنت مرہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان ہیں جو بن سلیم کی نسبت سے سلیمیہ ہیں۔

عبد مناف کانام مغیرہ بن قصی ،اور قر البطحاء لقب ہے ان کی ماں جی بنت حلیل خزاعیہ ہیں۔خانہ کعبہ کی چائی انہی حلیل خزاعی کے پاس تھی۔ان سے قصی بن کلاب نے لے لا۔ لقمان کلاب کانام زید تھا اور مجمع کہلاتے تھے کیونکہ وہ قریش کے تمام قبائل کو جمع کر کے مکہ میں لائے قصی تصیفے کما صیغہ ہے اور بعید کے معنی میں ہے۔اس نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ فاطمہ آپ کو فضاعہ کے علاقہ میں لے گئیں تو آپ اپنے خاندان سے دور ہوگئے ۔حضرت قصی کی والدہ فاطمہ بنت سعد ہے ان کا قبیلہ از دالبرا ہے خاندان سے دور ہوگئے ۔حضرت تصی کی والدہ فاطمہ بنت سعد ہے ان کا قبیلہ از دالبرا ہے اس لیے آپ کو از دیم کہا جاتا ہے۔حضرت کلاب کی والدہ کا نام و ہمنہ ہے۔تاریخ الی صاتم اور ابن قتیبہ میں ان کا نام نعیم بنت سریر کنانیہ نہ کور ہے۔

مرۃ کی والدہ کا نام وخیہ بنت شیبان فہریہ ہے جیسا کہ المعارف میں ہے۔ کعب کی ماں سلمی بنت محارب ہیں جس طرح کہ المعارف میں ہے۔ لؤی کی والدہ سلمی بنت عمر بن عامر کنانیہ ہے لیکن ابی حاتم اور ابن قتیبہ کے نز دیک ان کا نام وخیہ بنت مدلج ہے۔

ا سے عالب کی والدہ کا نام عا تکبہ ہزلیہ ہے الی حاتم اور ابن قتیبہ نے ان کا نام ملمٰی بنت سعد کھوں است سعد کھوں است کے دان کا نام ملکی بنت سعد

قرکی والدہ کانام جندلہ بنت حارس جرہمی ہے مالک کی مال عکر شدقیسیہ ہیں۔ ابی حاتم اور ابن قتیبہ کے فزد کیک ان کانام ہند بنت اعوان بن عمر و ہے اور یقیس علمان کی اولا دسے قیس۔ ابن قتیبہ کے فزد کیک ان کانام ہند ہیں اور ابی حاتم کے قول کے مطابق ان کانام فکہیہ ہے۔ "بیان کے والد دبر مربیہ ہیں اور ابی حاتم کے قول کے مطابق ان کانام فکہیہ ہے۔ "بیان کے والد کنانہ کی بیوی تھیں ، باپ کے بعد آپ کے عقد میں آئیں (28)۔

28\_ نینرک والدہ برہ مربیہ کے بارے میں ایک فلط بات مشہور ہوئی ہے کہ ان کی والدہ برہ بنت مربہ لے ان کے واداخر بھے کہ ان کی والدہ برہ بنت مربہ لے ان کے واداخر بھے کہ منکو حتیں ۔ خزیر کی وفات کے بعد ان سے والد کنانہ نے عرب کے رواج کے مطابق ان سے شادی کر لی جس کے نتیجہ میں منئر کی ولا دت ہوئی۔ جبکہ مصنف نے ان کونعنر کی بیوی قرار دیا۔ اس کی وضاحت کے لئے (بقیہ حاشیہ اس کے صفحہ پر)

کنانه کی والدہ عوانہ ہیں دوسر ہے تول کے مطابق ان کا نام ہند ہے۔
خزیمہ کی ماں سلمہ بنت سعد بن قیس ہے۔
مدر کہ کی والدہ خندف ہیں ان کا نام لیا ہے۔
الیاس کی ماں ابا ہہ ہیں۔
مضر کی ماں سودہ ہیں۔
خزار کی والدہ معانہ ہیں۔

سعد کی ماں مہرہ ہیں طبری میں ان کا نام مہدو مذکور ہے۔ اور عدنان کی والدہ بلہا ہیں۔
ہیچی کی کتاب الدلائل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ
حرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من للن آدم حتی انتھیت الی ابی
واُم پی فانا حیر کن نسباً و حیر کم اباً۔

حضرت آدم علیہ السلام سے میرے مال باپ تک مین نکاح سے پیدا ہوانہ کہ زنا سے تو میں تم سے نسب اور آباء کے لحاظ سے بہتر ہوں۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)'' ضیاءالنبی''صلی الله علیہ وسلم میں رقم ابوعثان الجاحظ کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ جس سے حقیقت حال واضح ہوجائے گی۔

کنانہ کے والدخزیمہ کا جب انتقال ہوا تو زبانہ جاہیت کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنی باپ کی ہوہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا کین و جلد ہی فوت ہو گئیں۔ ان کے شکم سے نہ کوئی بیٹیا بیدا ہوا نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد کنانہ نے اپنی پہلی ہوی کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جس کا نام ہرہ بنت مربن اُ دبن طانجہ ہان کے شکم سے کنانہ کے فرزند نسر پیدا ہوگ کی بہت سے لوگوں نے جب بیسنا کہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لیا ہے تو وہ اس غلط نہی میں مبتلا ہوگ کہ کنانہ نے اپنی ہوگئے کہ کنانہ نے اپنی ہو کو زوجیت میں لیا اور اس کے شکم سے نسز پیدا ہوا ، اور اس غلط نہی کی وجہ بیس کہ دونوں ہو یوں کے نام بھی ایک ہو کو زوجیت میں رشتہ بھی مہت نزد یک کا تھا لیکن ہم الله تعالی کی پناہ ما شکتے ہیں اس سے کہ مراس غلط نہی میں مبتلا ہوں کہ نبی کر یم سٹن ایٹیا کے نسب پاک پر نا پہند بیدہ اور مبغوض داغ لگا کیں حالانکہ مرکار دو عالم مرائی نیز اس کے نسب پاک پر نا پہند بیدہ اور مبغوض داغ لگا کیں حالانکہ مرکار دو عالم مرائی نیز اس کے نسب بیا کہ میں ابتداء سے آخر تک اسلامی نکاح کے مطابق ایک پشت سے دومری پشت میں شخل ہوتارہا۔

(ضاء النبی ارسام بحوالہ السیر قالع ہے از زین وطان)

# نبى اكرم علقاله فيسله كى نانيال

مرة \_ام حبيب \_ برة \_ كلابه - مند \_

سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کی والدہ ماجدہ مرۃ بنت عبدالعزی(29)،مرۃ کی والدہ ام صبیب بنت اسد (30)،ام حبیب کی والدہ برہ بنت عوف (31)، برہ کی والدہ قلابہ (32) اور قلابہ کی والدہ ہند بنت پر ہوئے ہے۔

. ابن ہشہم اور ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سیدہ آ منہ رضی الله عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام برہ ہے نہ کہ مرق ۔

حضور نبی اکرم ملٹی ایڈی کے نانا وہب کی والدہ عاتکہ بنت الاوص بن مرہ بن ہلال ہے۔ وہب کے والد ماجد عبد مناف (33) کی ماں کا نام زہرہ ہے ان کی اولا دان کی طرف منسوب ہے دالد ماجد عبد مناف کیونکہ ان کے باپ کا نام معلوم نہیں یا داشتوں میں والدہ کی حگہ ان کا ذکر ہے۔

حضرت قصی بن کلاب رضی الله عنه کا بھائی زہرہ بن کلاب ہے ان دونوں کی والدہ فاطمہ بنت سعد (34) ہے جواز دالبراہ کے قبیلہ سے ہے۔

<sup>29</sup>\_ عبدالعزى بن عبدالدار بن قصى بن كلاب -

کلابسیدہ آمند منی الله عنها کے تیسرے دادا ہیں۔ادرا نہی پر نبی کریم سٹی نیو ہے والدگرا می اور والدہ ماجدہ کانسب جمع ہوجا تا ہے۔ (ضیا والنبی جلداول)

<sup>30</sup>\_اسد بن عبد العزى بن تصى بن كلاب - (ابن مشام)

<sup>31</sup> \_ عوف بن عبيد بن عوت ج بن عدى بن كعب \_كعب نبي كريم الله اليهام ك دا دا المحى بيل -

<sup>32</sup> ـ قلابه بنت حرث بن ما لك بن طابحه ـ

<sup>33 -</sup> اصل نام مغیرہ بن تسی ہے۔

<sup>،</sup> عدر ہید ہیں جا ہے۔ کا ب کی وفات کے بعدر ہید ہی حرام بن ضبہ نے فاطمہ بنت سعد کے ساتھ تکاح کیاان کے بطن سے رہید کا بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام رزاح بن رہید تھا۔

## رضاعی مائیس

حضرت حلیمہ رضی الله عنها ہے بل آب ملتی ایک ایولہب کی لونڈی حضرت تو یبہ رضی الله عنها ہے با آب ملتی ایک ایک ایولہب کی لونڈی حضرت تو یبہ رضی الله عنها (35) نے چند روز دودھ پلایا۔ آپ ملتی ایک ایک انہوں نے حضرت حمزہ بن عبد الله عنه (36) اور آپ کے بعد ابوسلمہ بن عبد اللسد کودودھ پلایا۔

حضرت تویبدرشی الله عنها کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بنت عبدالله نے دودھ بلایا۔ دو سال چند مہینے دودھ بلانے کے بعد حضرت حلیمہ رضی الله عنها نے آپ کووالدہ ماجدہ کے سیر دکر دیا۔

ابن قتیبہ کے مطابق نبی اکرم سٹی آیٹی بی سعد میں پانچے سال رہے۔ چیسال کی عمر تک اپنی ماں حضرت سیدہ آ مندرضی الله عنہا کے پاس رہے وہ آپ مائی آئیلی کو ہمراہ لے کر اپنی نہال بنی عدی بن نجارے ملئے مدینہ آئیں۔ اس بیفر میں حضرت ام ایمن رضی الله عنہا(37) ہمی ساتھ تھیں۔ چند ماہ تھہرنے کے بعد آپ مائی آئیلی کو لے کر مکہ مکر مہ واپس لوٹیس۔ ابواء کے مقام پروصال ہوا۔ ان کا مزار پر انوارو ہیں ہے۔ ایک قول سے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا آپ مائیلی آئیلی کی عمر مبارک چارسال تھی۔

والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد آپ ملٹی ایٹی آیٹی کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ ملٹی ایٹی آیٹی کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ ملٹی آیٹی کوا پی کفالت میں لیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ابوطالب کو ملٹی آیٹی کوا پی کفالت میں وصیت فر مائی نبی کریم ملٹی آیٹی کی عمر مبارک اس وقت آٹھ برس دو ماہ اور دس دن تھی۔

### Marfat.com Marfat.com

<sup>35-</sup> تو یہ ابولہب کی کنیز تھی اس نے ہی سب سے پہلے ابولہب کو حضور سائی آیا کی ولا دے کامر وہ نایا اور اس نے اپنے متوثی کی اس نے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا اپنے بھتے کی پیدائش پراس نے جواظہار سرت کیا اس کا صلہ چودہ صدیوں سے اسے ل رہا ہے۔ ہر سوموار کواس ابدی جہنی کو ٹھنڈ اپائی بھی پینے کول جاتا ہے اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کروی جاتی ہے اور تاروز حشر ایسا ہوتار ہے گا۔ (ضیاء النبی ۲۲ سام)
میں بھی اس روز کچھ تخفیف کروی جاتی ہے اور تاروز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ (ضیاء النبی ۲۲ سام)
میں بھی ہوئے۔ میں کر بھی سائی بھی ہوئے ۔ اس اعتبار سے آپ کے رضا می بھی ہوئے۔ میں کی وہ کنیز ہیں جو آپ کو حضر سے براللہ رضی الله عنہ کی وراشت میں ملیں ہے آپ کی رضا می مال بھی بنیں۔ م

جب آپ بارہ سال دو ماہ اور دی دن کے ہوئے تو آپ کے بچا ابوطالب تجارت کے لیے آپ کوساتھ لے کرشام چلے گئے۔ آپ تمانا می شہر میں انزے۔ بجیرہ راہب نا می ایک یہودی عالم نے آپ کو دیکھ کر ابوطالب سے بوچھا آپ کے ساتھ بیاڑ کا کون ہے؟ انہوں نے بتایا میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے سوال کیا کہ آپ کواس سے ہمدر دی ہے؟ انہوں نے بتایا میرا بھتیجا ہے۔ راہب کہنے لگا اگر آپ اسے شام لے گئے تو وہاں ابوطالب نے جواب دیا" ہاں" راہب کہنے لگا اگر آپ اسے شام لے گئے تو وہاں کے یہودی اسے ضرور قل کر دیں گے۔ اس پر ابوطالب آپ ساٹھ آئیا ہم کو مکہ دا ہیں لے آئے۔ کے یہودی اسے ضرور قل کر دیں گے۔ اس پر ابوطالب آپ ساٹھ آئیا ہم کو مکہ دا ہیں گا رہے۔

چیس سال کی عمر میں آپ سال گئی ایہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کا سامان تجارت کی غرض سے لے کر گئے۔ اس کے دو ماہ بعد ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ ابوطالب نکاح میں موجود سے ۔ ان کے ساتھ بنی ہاشم اور مفر فبیلہ کے سر دار بھی سے ۔ ابوطالب نے بیہ خطبہ پڑھا۔ ترجمہ: ۔ سب تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ، حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل ، معد نی اصل اور مفرکی جڑ سے پیدا کیا۔ ہم کو اپنی کی پرورش کرنے والا اور اپنے حرم کا محافظ بنایا۔ ہمارے لیے اس نے گھر بنایا جس کا جم کیا جا تا ہے ، امن والاحرم بنایا اور ہمیں لوگوں پر تکمران بنایا۔ الله تعالیٰ کی حمد کے بعد! میر ایہ بھتے الحمد بن عبدالله ایس شان والا ہے۔ کہ جرآ دمی سے برتر ہے۔ اگر چہ مال اس کے پاس بھتے الحمد بن عبدالله ایس شان والا ہے۔ کہ جرآ دمی سے برتر ہے۔ اگر چہ مال اس کے پاس کم ہے کیونکہ مال ڈھلٹا سا میہ ہو ور پہلے ایک امر حائل ہے اور حجمہ دیا ہے جو پچھ کو تم جانے ہو خدیجہ بنت خویلد سے خواستگاری فر مائی ہے اس کو مال سے مہر دیا ہے جو پچھ نفتہ اور جم نظہ کے بعد نبی اگر مسائل بیاں بڑی شان والے اور جلیل القدر ہوں گے۔ نفتہ اور جم نا سے نکاح کرلیا۔

فصل

پینیتیس سال کی عمر میں آ ب ملٹی ایٹی ایٹی کھیر میں شریک ہوئے قریش اس تعمیر میں آ پ کو تکم بنانے پر رضامند ہوگئے۔ عالیس برس ایک دن کی عمر میں سوموار کے روز الله تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا۔آپ کی بعثت کے بیس روز بعد تک قر ایش ستار نے ٹوٹے دیکھتے رہے۔ بعثت کے بعد تین برس تک آپ مالٹی ایٹی نے اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھااس کے بعد آپ کواظہار کا تھم دیا گیا اور بیآ یت کریمہ نازل ہوئی۔

فَاصْدَءُبِمَا تُؤْمَرُ (38)

سوآ پاعلان کردیجئے جس کا آپ کوتکم دیا گیا۔

جب آپ ملٹی ایک کی عمر مبارک انبیاس سال آٹھ ماہ اور گیارہ دن ہو کی تو آپ ملٹی ایک آٹھ ماہ اور گیارہ دن ہو کی تو آپ ملٹی ایک کی تین یا بانج دن بعد ملٹی ایک کی تین یا بانج دن بعد رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی الله عنہارائی ملک عدم ہو کمیں۔

اُم المومنین حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے تین ماہ بعد آب حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنه (39) کے ساتھ طائف تشریف لے گئے وہاں ایک ماہ تھہرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے عہدامان میں تھہرے۔

پچاس سال تین ماہ کی عمر میں نبی کریم ساٹھ الیّہ ہم کو معراج سے سرفراز فرمایا گیا۔

تر بین سال کی عمر میں آپ ساٹھ ایّہ ہم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ ساٹھ ایّہ ہم اللّٰہ ایّہ ہم کو ہجرت کا حکم دے رکھا تھا جس کی بنا پر انہوں نے کروہ درگروہ ، ہجرت کی۔ نبی اکرم ساٹھ ایّہ ہے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ، حضرت علی بن ابی عامر بن فہیرہ اور عبدالله بن اربیقط رضی الله عنہم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کو بیچھے جھوڑا تا کہ لوگوں کی امانتوں کو جو آپ ساٹھ ایّہ ایّہ ہے پاس تھیں علی المرتضائی رضی الله عنہ کے بیاس تھیں بخرت فرمائی۔ بعد حضرت فرمائی۔ بعد حضرت فرمائی۔ بعد حضرت فرمائی۔

<sup>38</sup>\_سورة الحجرآية ثبر ٩٣

<sup>39۔</sup> نی کریم سائی کم آیا ہے خادم تھے اور آپ نے ان کو تعنی بنار کھا تھا۔

ا بن سائب کا قول ہے کہ نبی اکرم ملٹی ایٹی کے گیارہ جیاتھ۔ جن کے اساءاس طرح ہیں۔ ٣\_ابوطالب ۲۔زبیر ارحادث ۸\_صفاد ۷\_مقوم ٢ يغيداق ۵\_ابولهب ١٠ شم الحجل 9\_عباسُ

ابوسائب کےعلاوہ دوسرے راویوں نے ان کی تعداد دس(40) بیان کی ہے۔ ثم کوشار

40\_" ضياء النبي" مين حضرت ضيا الامت جسنس بير محد كرم شاه الاز هرى عليه الرحمة في خل تعداد دس قم فرماني بير محد كرم شاه الاز هرى عليه الرحمة في كل تعداد دس قم فرماني بير محد كرم شاه الاز هرى عليه الرحمة

بقول ابن مشام حضرت عبدالمطلب كے مال بانج بيويوں ميں سے دس بينے اور چھ بينيال پيدا موكيل-"دحمة للغلبين "ميں بندر ولڑکوں کا ذکر ہے اور فر مایا کہ تھے ہیے کہ چھ بیو یوں ہے بارہ بیٹے اور چھ بیٹیاں بیدا ہو تیں۔ ا ۔ حارث: ۔ نبی کریم مٹنی کیلیم کے یہ چچا حضرت عبدالمطلب کے سب سے بڑے بیں ۔ حضرت عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث ان کی وجہ ہے۔ یہ اپنے والد ماجد کی زندگی میں ہی فوت ہو ممے یتھے۔ ان کے چار بیٹوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا،حضرت نوفل،حضرت عبدالله،حضرت رہیعہا درحضرت مغیرہ رضی الله عنہم۔ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت جندب جو کے عمود نبوی میں جناب نصر کی تسل ہے ہیں۔ابن ہشام نے ان کا نام سمرہ بنت جندب واقدی نے صغیہ بنت جندب اور قاضى سيمان منصور بورى في صفيد بنت منيدب بيان كياب-

۲\_زبیر: ــسرکار دو عالم ستینیا بیا کے بیہ چچاہ حضرت ابوطالب اور حضرت عبدالله رضی الله عنه حضرت عبدالمطلب کی زوجہ فاطم ہنت عمر و کے بطن سے تھے۔ ان کے علاوہ عبد الکعبہ یا مقوم بھی انھی کے بطن سے تھے۔اور حضرت عبدالله رضی الله عنه کی بانچ مہنیں فاطمہ بنت عمر دہی کے بطن سے بیدا ہوئیں۔آپ ماٹھائیلیا کے ریہ جچابڑے بہادرادرانصاف پیند نتھے۔شاعر بھی تنے ان کے دو بینے عبدالله اور طاہر منصے کنیت ابوطا ہرتھی اور دو بیٹیاں تھیں ۔ ضباعہ اور ام الکم۔ (المعارف، خاندان مصطفیٰ ساتی ایسی ٣ \_ حضرت ابوطالب: \_ نام عبد الهناف تقا\_اصل نام بركنيت ابوطالب عالب آئن \_سركار دوعالم مثليَّا أينم كے ساتھ بے حد محبت تھی۔ حضرت عبدالمطلب کی و فات کے بعدسر کارسائی ایا تم کی پر ورش کا فریضہ بھی انہوں نے ہی سرانجام دیا۔ مشہور ہے کہ حضرت ابوطالب این اہل خاند کے ساتھ جب کھانے کے لئے دسترخوان پر جیٹنے تو اس وقت تک کسی کو کھانا کھانے کی ا جازت نه دية جب تك ان كے مجوب بھتيج مصرت محمد رسول الله ماڻياتيا ۾ دسترخوان پرجلوه محر ہوكر كھا ناشروع نه فر مادية ۔ صاحب مدارج النبوة نے دس نبوی کوحضرت ابوطالب کاسن دفات بتایا ہے" مواہب لدنیے" میں ہے کہ جب سرور کونین الٹینائیلی عمرمبارک کے انبیاس سال آٹھ ماہ اور حمیارہ دن گزرےتو حضرت ابوطالب کی وفات ہوئی۔ . حضرت ابوطالب کے جار بینے حضرت طالب، حضرت عمیل ، حضرت جعفرطیار اورسید ناعلی الرتضنی رضی الله عنهم اور دو

صاحبزاد پال حضرت امام ہانی اور حضرت جمانہ رضی الله عنبمانھیں۔ان میں سوائے طالب کے سب محابہ ہیں ان کی زوجہ

## نہیں کیا اور اس نے کہا کہ غیداق کا نام جل تھا۔ زبیر بن عبدالمطلب کے لڑکے کو بھی حجل کہا جاتا تھا جس کا نام مقیرہ تھا۔

حضرت فاطمه بنت اسدرمنى الله عنهامشرف باسلام تعيس-

٣ \_ حضرت امير حمز ورضى الله عنه: \_ آ پ كى كنيت ابو تمار و اور لقب سيدالشهد اء ب \_ صاحب مدارج النبوة في مجم بغوى ٢٠ و حضرت امير حمز ورضى الله عنه ـ آ پ كى كنيت ابو تمار و الوكال كى كه جس كے قبعنه قدرت كے حواله ـ سركار دوعالم ساتي اين ارشاد گرا مى ذكر كيا ہے \_ " مجمع تم ہاس خدا نے ذوالح لال كى كه جس كے قبعنه قدرت من ميرى جان ب ساتوں آ سانوں ميں لكھا ہوا ہے كه حسورة اسد الله واسد و سوله حمز والله اور اس كے رسول كاشير ميں ميرى جان ہے ساتوں آ سانوں ميں لكھا ہوا ہے كه حسورة اسد الله عنه كے بى كريم الله عنه كى والد و كا نام باله بنت و ب ہے \_ آ پ رضى الله عنه كے بى كريم الله ينت أين ميں والد و كا نام باله بنت و ب ہے \_ آ پ رضى الله عنه كے بى كريم الله ينت و ب ہے \_ آ ب رضى الله عنه كے بى كريم الله ينت و ب ب على و درج ذيل رشحة ميں -

ا\_آ برسول الله سائن أيام كرضا عي بها كي بير-

۔ آپ کا والدہ ہالہ بنت وہب نبی کریم سائی کمیا ہے۔ اللہ ہا جدہ سیدہ آ منہ بنت وہب رسی الله عنہا کی حقیقی ہمشیرہ ہیں۔ اس نبیت ہے آپ نبی کریم سائی آئی کمی خالہ زاد بھائی ہیں۔

۳-آپ کی زوجہ حضرت ام عمارہ زینب رضی الله عنہا ام المونین حضرت ممیونہ رضی الله عنہا کی ہمشیرہ ہیں۔اس دجہ سے ہم زلف رسول (مانتی الیام) بھی ہوئے۔

حضرت امیر حمزه رسنی الله عندا نتها کی جرات منداور بهادر نتھے۔غزوہ بدر میں مبارزت پر آپ،حضرت علی الرتضٰی اور حضرت عبیدہ بن حارث رسنی الله عنهم میدان میں نظنے اور آپ نے شیبہ کوواصل جنم کیا۔

ہجرت کے تیسر ہمال شوال المکرم میں میدان احد میں آپ کو انتہائی بے در دی سے شہید کیا گیا۔ وحشی نے آپ کو شہید کیا گیا۔ وحشی نے آپ کو شہید کیا اور ہند بنت متب نے آپ کا کلیجہ جہایا بعد میں ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار نے ان کے اسلام کوتو قبول کرلیا کشہید کیا اور ہند بنت متب نے آپ کا کلیجہ جہایا بعد میں ان کے بھا نجے عبدالله بن جحش رضی الله عنه کوایک ہی قبر میں جہل احد کے دامن میں وفن کیا گیا آپ کا مزار آج بھی اہل محبت کا مرکز ہے۔

د و بيني عمار ه اوريلي جبكه د و بينيان ام الفصل اورا ما متهيس -

۵۔ابولہب: عبدالعزی نام تھا جبکہ معروف ابولہب کے نام نے تھا۔ والدہ کا نام کبنی بنت ہاجرہ ہے۔اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم سٹن آئیز کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا تھا تمر بعد میں سخت کالف ہواحتیٰ کے قرآن مقدس میں اس کی ندمت میں بوری سورة تَجَتُّ یَدَ آ اَ فِی کَهَی تبت یہ اابی لھب نازل ہوئی۔

ضیح بناری میں ہے کہ جب ابولہ کواونڈی تو یہ یا تو یہ نے نبی کریم سائیڈیٹی کی وادت باسعادت کی خبر دی تواس نے اپنے سبیتیج کی وادت کی خوشخبری من کرلونڈی کو آزاد کرویا''۔

حضرت نسیاءالامت جسٹس پیرمحد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے'' ضیاء النبی جلد دوم' میں اس پرتبھر ہ کرتے ہوئے رقم فرمایا ہے کہ اگر چہ ابولہب کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی ندمت میں پوری سورۃ نازل ہوئی کیکن میلا د مصطفیٰ سٹی کیا ہے۔ اظہار مسرت کی برکت ہے ہیر کے روز سارے ہفتے کے مسلسل عذاب کے بعدا ہے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے اور اس کے

### · پھو پھيال

آپ ملٹی اُلیے آئی جھے بھو بھیاں تھیں۔ ا۔ام کیم ،ان کانام بیضا تھا۔ ۲۔برہ سا۔عا تکہ۔ سم۔صفیہ ۵۔اروٰ کی ۲۔امیمہ

ان میں سے حضرت صفیہ رضی الله عنہا کے اسلام میں اتفاق ہے۔ عا تکہ اور ار ؤی کے بارے میں محمد بن سعد نے کہا ہے کہ بید دونوں مکہ مکر مہ میں ایمان لائیں اور مدینہ طیبہ ہجرت بھی کی۔ دوسرے راوی کا قول ہے کہ ان میں حضرت صفیہ رضی الله عنہا کے علاوہ کوئی ہجرت بھی کی۔ دوسرے راوی کا قول ہے کہ ان میں حضرت صفیہ رضی الله عنہا کے علاوہ کوئی

عذاب میں بھی اس روز کی ہوتی ہے۔

چبرے کے چکدار ہونے کی وجہ سے ابولہب کہلایا۔ ایک آئے سے بھینگا تھا۔ اس کے بیٹوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم صاحبز اویوں کوطلاق دی۔ بیوی کا نام ام جمیل ار ذی بنت حرب بن امیے تھا جوابوسفیان کی بہن تھی۔ لا۔ غیدات: ۔غیدات کا اصل نام مصعب تھا۔ والد کا نام منعمہ بنت عمر و ہے۔

ے۔مقوم: - بی کریم سٹنیڈیٹیم کے والد ما جدحضرت عبدالله کاحقیقی بھائی تھا۔ نام عبدالکعبہ بھی ملنا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت عمروہے۔

۸۔ صفار:۔ ابن ہشام میں صفار بن عبدالمطلب مذکور ہے۔ جبکہ المعارف میں ضرار بن عبدالمطلب ہے۔ والدہ کا نام نتیلہ
 بنت خیاب ہے۔ حضرت عباس رضی ائلہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔

9- حسرت عباس رضی الله عند: حسرت عباس رضی الله عند نی کریم سٹنانی آبی کے مجوب بچا سے جمرت نبوی سے پہلے ایمان لے آئے سے سے کئی رکھا۔ غزوہ بدر میں سلمانوں کے ہاتھوں ان کی گرفتاری کا بہی سب تھا۔ فتح کمہ میں انہوں نے موسی ہے جمرت کر کے مدینہ منورہ پنچے ، فتح کمہ مین طائف ، تبوک اور ججة الووائ میں آئے خصور سٹنی آیا ہم کا بہت ہے۔ بارگاہ نبوی میں ان کو بڑا اعز از حاصل تھا۔ آپ سٹنی آیا ہم کے بعد خلفائے راشد مین اور ویکر صحابہ بھی ان کا ب حد احرام کیا کرتے تھے۔ ایک دفع کو گوں نے ان کے توسل سے بارش کی دعا ما تھی تو موسلاد حار بارش ہوئی۔ ۲ ساجری میں وفات پائی امیر المونین حضرت عثان ذوالنور میں رضی الله عند نے نماز جنازہ بڑھائی۔ آپ کی زوجہ محر محرت ام الفضل باب بنت حارث باللہ کا خارضی ابیات رسول سٹنی آبی میں ہوتا ہے۔ آپ کے باس دس سے بدا ہو کے ان میں سے تھی اور عبد الرحمٰن آبی دس سے بدا ہو کے بطن سے باس دس سے بدا ہو کے بطن سے باس دس سے بدا ہو کی مصاحبز اور ایوں میں سلے ہیں۔ حضرت ام الفضل کے بطن سے بیدا ہو سے دھزت ام الفضل کے بطن سے حضرت ام الفضل کے بطن سے ایک صاحبز اور کی امر حسرت ام الفضل کے بطن سے بیدا ہو تی سے بیدا ہو تی کر می سطن اور کی میں المونین سے بیدا ہو تی سے بیدا ہو تی ان میں سلتے ہیں۔ ایک صاحبز اور کی امر میں سلتے ہیں۔ ایک صاحبز اور کی امر میں سلتے ہیں۔ ایک صاحبز اور کی امر میں بیدا ہو تیں۔ ان کے علاوہ آ منداور صفیہ کے نام بھی آپ کی صاحبز اور ہوں ہیں سلتے ہیں۔ ایک صاحبز اور کی امر میں سلتے ہیں۔ ایک صاحبز اور کی امر میں المی کی اس کی ایک دائم کی ہوں۔

## از واج مطهرات رضى الله عنهن

أم المومنين حضرت خديجه بنت خويلد رضى الله عنها

اُم المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن تصی بن کلاب رضی الله عنها نے سب سے پہلے ورقہ بن نوفل سے نکاح کے لیے کہالیکن ان سے شادی نہ ہو الله عنها نے سب سے پہلے ورقہ بن نوفل سے نکاح کے لیے کہالیکن ان سے شادی نہ ہو اللہ عنہ بنایا جاتا ہے گر ہند کے لا دلد مرنے ہے جل کی نسل ختم اللہ عنہ بنایا جاتا ہے گر ہند کے لا دلد مرنے ہے جل کی نسل ختم عنوں سائب کے مطابق مجل کی شاولا وقتی اس کا نام ہند بتایا جاتا ہے گر ہند کے لا دلد مرنے ہے جل کی نسل ختم عنوں سائب کے مطابق مجل کی سائن ہند ہو کے سائن کے سے جل کی نسل ختم عنوں سائب کے مطابق مجل کی سائن سائن کے سائن کی سائن سے مطابق میں میں میں میں میں میں کی سائن کی سائن کی سائن کی سائن کی سائن کی سائن کے سائن کی سائن کی سائن کے سائن کی سائن کے سائن کی سائن کے سائن کی سائن کے سائن کی سائن کے سائن کی کی سائن کی س

طبقات ابن سعد میں حضرت عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعریف میں چندا شعار موجود ہیں جو کہ غالبًا حضرت عبدالمطلب کے کسی بوتے کے ہیں ان کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔

اگر کمی نیاض نوجوان کا شار کرنا ہے تو ضرار کا شار کرشیر مرد حزہ کوشار کرادر عباس کوشار کر ذبیر کواور اس کے بعد مقوم کوجل کوشار کرجو نوجوان سردار ہے۔ بہادر غیدات کوشار کربیسب قوم کی عظمت ہیں اور دشمن پر ان کوسب سردار کی حاصل ہو چکی ہے۔ فیاض حارث کوشار کرجوایسا بہادر تھا کہ جام مرگ پینے کے دنوں میں اس نے دنیا ہے مجدوشر نسے ساتھ مندموڑا۔ جیسے میرے بچا ہیں تمام مخلوق میں ایسے ایجھے بچا کمی کے نہیں اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی ووسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی ووسرے خاندان میں ایسے او سیسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی ووسرے خاندان میں ایسے او سیسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے او سیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے او سیسے ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کہ خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کمی دوسرے خاندان میں ایسے اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کہ کو نہ بھی کو نہ ہوں کہ کو نہ کو نہ ہوں کر کے دوسرے کی کو نہ ہوں کی کو نہ ہوں کی کو نہ ہوں کی کو نہ کی کی کو نہ کی کی کے کو نوب کی کر کی کو نہ کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کی کو نہ کی کی کو نہ کو نہ کی کی کی کو نہ کو نہ کی کی کو نہ کی کی کی کو نہ کی کو نہ کی کی کو نہ کی کو نہ کی کی کی کو نہ کی کی کو نہ کی کو نہ کی کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نو نہ کو نہ کی کو نہ کو

ان اشعار میں ابولہب،حضرت عبدالله اورحضرت ابوطالب کا ذکر نہیں۔ممکن ہے اگران اشعار کی بوری عبارت دستیاب ہوتو و ہاں ان کا ذکر بھی موجو د ہو۔

محبل،مقوم بنم ،غیداق اورضرار میں ہے کسی کے ایمان کے بارے میں معلوم بیں۔اکثر روایات ہے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ یہ پانچوں بھائی نبی کریم ملتی النہ کے اعلان نبوت ہے پہلے ہی فوت ہو چکے ہتیے۔

ا۔ام تحکیم بیناء:۔ یہ نبی کریم سٹنی آئی کے والد ما جد حضرت عبدالله ،حضرت ابوطالب اور حضرت زبیر کی حقیقی بمشیرہ ہیں۔ان کا نکاٹ کریز بمن را بعیہ بمن صبیب کے ساتھ ہوا تھا۔ان کا بیٹا عامر رضی الله عنه کوحضرت عثان غنی رضی الله عنه نے خراسان کا حاکم بنایا تھا ،ان کی صاحبز ادمی کا نام' ارؤی' تھا۔ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی والدہ ما جدہ تھیں۔اس نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی الله عنه نبی کریم سٹنی آئیل کی حقیق بھو بھی کے نواسے تھے۔(المعارف رزقانی)

۲- برہ بنت عبدالمطلب: -ان کا نکاح عبدالاسد ہے ہوا۔ ان کے بیٹے کا نام ابوسلم عبداللہ تھا۔ حضرت ابوسلمہ قدیم الاسلام مسلمان ہیں ۔ جِفرت ابوسلمہ کی ہوی کا نام ہند تھا جوام سلمہ کے نام سے مسلمان ہیں ۔ جِفرت ابوسلمہ کی ہوی کا نام ہند تھا جوام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف ذو جیت سے نوازا۔ برہ بنت عبدالمطلب کا ذکر تاریخ ہیں بہت ہی کم ملتا ہے۔ شایدان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ مسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔

### Marfat.com Marfat.com

سکی۔ پھرابو ہالہ نے آب سے شادی کی جس کا نام ہندتھا۔ایک قول کی روسے اس کا نام مالک بن نباش ندکور ہے اس شوہر سے آب کے ہاں دو بیٹے بیدا ہوئے جن کے اساء ہند

سے عاتکہ بنت عبدالمطلب: ۔ ابوامیہ بن مغیرہ مخز دمی کے نکاح میں تھیں ۔ ان کے ایک خواب کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں

جب سرکاردوعالم ملی الله علیه وسلم نے ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کورو کئے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تو ابوسفیان کو پہنے چاں گیا اس تا فلہ میں عربوں کا سابان تجارت تھا اس لیے تمام کا مفاواس سے وابستہ تھا۔ ابوسفیان نے ضمضم غفاری کو کہ بھیجا تا کہ وہ مکہ والوں کو مطلع کرے۔ بعداز ال دونوں لشکر مقام بدر پر آ سے سامنے ہوئے ۔ مصرت فیا والا مت علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر عات کہ بنتے عبد المطلب عاتکہ بنت عبد المطلب کے خواب کا تذکر وفر مایا ہے۔ '' کے ضمضم غفاری کے کہ پہنچنے سے تین رات پہلے حضرت عبد المطلب کی صاحبز ادی عاتکہ حضرت عباس کو بلا بھیجا آپ کی صاحبز ادی عاتکہ نے ایک خواب و یکھا جس نے انجھی ہر اسمال کر دیا انہوں نے اپنے کھائی حضرت عباس کو بلا بھیجا آپ آپ تو عاتکہ نے کہا بھائی جان! بخدا میں نے آئ رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے جمعے صدور جہ خوف ذوہ کر دیا ہے۔ آگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس راز کو افغانہ کریں میں تو جس آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عباس نے راز افشانہ کرنے کا وعدہ کیا آپ نے اپنا خواب یول بیان کرتا وفشانہ کریں میں تو جس آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عباس نے راز افشانہ کرنے کا وعدہ کیا آپ نے اپنا خواب یول بیان کرتا ہوں کا

میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شتر سوار آیا اور ابطح وادی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز سے جیخ کر کہا۔''اے وحوکا پانہ د! اپنی آئی گا ہوں کی طرف تین دنوں کے اندراندر دوژ کر آؤ''۔

میں نے دیکھا کہ لوگ اس شرسوار کے پاس جمع ہو گئے گھر وہ مبحد میں واخل ہوالوگ اس کے پیچھے بیٹھے بیٹھے سے گھر میں نے دیکھا کہ اس کا ادنٹ کعبہ کی جھت پر کھڑا ہے اس شخص نے وہی نعرہ بلند کیا۔ پھر میں نے اس اونٹ کوجبل الی تبیس کے او پر کھڑا ہواد یکھا دہاں جا کراس شرسوار نے وہی نعرہ لگا یا اورا یک بھاری بھر کم چٹان کو پیچاڑھ کا دیا جب وہ لڑھکتی ہوئی نیچ مہنجی تو اچا تک بھٹ گئی مکہ کا کوئی ایسا گھر ندر ہاجس میں اس چٹان کا نکڑا نہ گراہو''۔ (میاء النبی) یہ خواب بعداز ال بالکل میچ

سم منے بنت عبدالمطلب: - نی کریم سٹی نی کی میں چو پھی حضرت امیر حمز وسیدالشہد اورضی الله عنہ کی حقیق ہمیشر وہیں جراکت و بہادری میں بے مثال تھیں ۔ غز وو خندق کے دنوں میں ککڑی کے ساتھ ایک یبودی کوزشی کیا اور پھراسی کی تکوارے اس کاسر تلکم کے بوری تو شی کیا اور پھراسی کی تکوارے اس کاس تلکم کر کے بوری تو ت کے ساتھ میں عور تیں نہیں بلکہ تلکم میں عور تیں نہیں بلکہ مرد ہیں ۔ پھران کو حملہ کی جراک نہ دری ۔ ان کا پہلا نکاح حارث بن حرب بن امیہ سے ہوا۔ اس کے مرفے کے بعد عوام بن خویلد بن اسد ہے ساتھ ہوا جو کہ حضرت خد بحد الکبری رضی الله عنہا کے حقیقی بھائی ہیں ۔ ان سے آپ کے ہال حضرت ذہیر بن عوام اور کی جراک میں مواج کہ حضرت خد بحد الکبری رضی الله عنہا کے حقیقی بھائی ہیں ۔ ان سے آپ کے ہال حضرت ذہیر بن عوام اور کی جراک سائے ہوا جو کہ حضرت خد بحد الکبری رضی الله عنہا کے حقیقی بھائی ہیں ۔ ان سے آپ کے ہال حضرت ذہیر

حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه عشره میں ہے ہیں۔ دونوں بھائی اسلام کے عظیم مجاہدا درسپوت ٹابت ہوئے۔ ۵۔ارؤی بنت عبدالمطلب :۔ نبی کریم سال ایجام سے والد ما جدحضرت عبدالله رمنی الله عنه کی حقیقی ہمشیرہ ہیں۔ان کا لکاح عمیسر اور ہالہ ہیں۔اس کے بعد عتیق بن عائد مخزومی نے نکاح کیا جس سے ہندنام کی لڑکی بیدا ہوئی بعض علاء کے نزدیک عتیق سے نکاح ابو ہالہ سے پہلے ہوا۔ پھرنجی اکرم طافی الیہ اسے نکاح فر مایا۔اس وقت ان کی عمر جالیس برس تھی۔ نماز کی فرضیت سے قبل کے نبوی کو آپ نے وصال فر مایا۔ دوسرے قول کی روسے 10 نبوی کو آپ کا وصال ہوا۔ یہی روایت سے جے ہے۔ نبی اکرم سلی آپٹی آپ کی زندگی میں کسی عورت سے شادی نہیں فر مائی۔ وصال کے وقت ان کی عمر پنیسٹھ برس تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ مشرف باسلام ہو کی بین اور نبی اکرم سلی ایک عمر پنیسٹھ برس تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ مشرف باسلام ہو کی بطن سے پیدا ہوئی۔

علیم بن حزام راوی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کا انتقال ہوا تو ہم ان کی میت آپ کے گھر سے لے کر نکلے ۔ جو ن میں ہم نے ان کو دن کیا۔ نبی اکرم ملٹی نائی آپ کی قسر میں از جنازہ نہ پڑھی گئی (42)۔

کی قبر میں اتر ہے آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی (42)۔

## ام المونين حضرت سوده بنت زمعه رضى الله عنها

ام المومنین حفرت سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبرشس رضی الله عنها آپ قدیم الاسلام بیں اور نبی اکرم مالٹی آیئی سے بیعت کی۔ پہلے اپنے چپازاد حضرت سکراں بن عمرورضی الله عنہ کے نکاح میں تھیں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اسمام قبول کرلیا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں انہوں نے اسمام قبول کرلیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اسمام قبول کرلیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اسمام قبول کرلیا تھا۔ دونوں میاں بیوی ہے دونوں میاں بیوی ہے اسمام قبول کرلیا تھا۔ دونوں میان بیوی ہے دونوں میان ہوں ہے دونوں میان بیوی ہے دونوں میان ہوں ہے دونوں میان ہوں ہے دونوں ہے د

بن وہب کے ساتھ ہوا۔ان کے بینے طلیب قدیم الاسلام ہیں ارؤی نے تین ہجری میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم سائی این ہے وصال پرمر ثیر کھا۔حضر سے طلیب رضی الله عنه غزوہ تبوک کے دوران شہید ہوئے۔

۲۔ امیر۔ بنت عبد المطلب: ۔ ان کی شادی جمش بن رباب سے ہوئی ۔ ان سے ایک بیٹا عبد الله بن جمش غرز وہ احد بیس مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے ۔ اور حضرت امیر حمز ہ رضی الله عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر بیس فرن ہوئے ۔ ان کی تبن بیٹیاں تھیں ۔ نہادت پر فائز ہوئے ۔ ان کی تبن بیٹیاں تھیں ۔ زینب، ام حبیبہ اور حمنہ ۔ حضرت زینب بنت جمش کو سرکار دوعالم سائی آئیا ہم نے اپنی زوجیت کا شرف بخشا ۔ ان کا بہلا نام برہ تھا ۔ ان کا بہلا نام برہ تھا ۔ ان کا بہلا نام برہ تھا ۔ ام حبیبہ رضی الله عنہ کا الله عنہ کے اور کی برائدہ رضی الله عنہ سے ہوا جبکہ جمنہ کا نکاح مصعب بن عمیر رضی الله عنہ سے اور بجب جمنہ کا نکاح مصعب بن عمیر رضی الله عنہ سے اور بجب خرائدہ رضی الله عنہ سے ہوا ۔

41۔ حسرت ابراہیم رضی الله عند حضرت ماریہ قبطیه رضی الله عنہا کے بطن سے تھے۔ 42۔ اس وقت نماز جناز ہ کا حکم نازل نہ ہوا تھا اس لیے نماز جناز ہند پڑھی گئی۔ سرزمین کی طرف ہجرت نانیے کی۔ جب دونوں مکہ معظمہ دالیں لو نے فاوند کا انتقال ہوگیا۔
ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال حبشہ میں ہوا۔ عدت کے بعد رسول کریم ملٹی آیتی نے ان کو پیغام نکاح دیااور نکاح فر مالیا۔ مکہ معظمہ میں آپ کی رخصتی ہوئی مدینہ منورہ میں انہوں نے ہجرت کی جب عمر رسیدہ ہوگئیں تو نبی اکرم ملٹی آیتی نے آپ کوطلاق دینے کا ارادہ فر مایا لیکن حضرت سودہ رضی الله عنہا نے عرض کیا کہ انہیں طلاق نہ دی جائے بلکہ از واج مطہرات میں شامل رکھا جائے۔ انہوں نے اپنی باری حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے حوالے کر دی۔ نبی اکرم ملٹی آیتی نے ان کی درخواست کو قبول فر مالیا اور طلاق نہ دی۔ سے حوالے کر دی۔ نبی اکرم ملٹی آیتی نے ان کی درخواست کو قبول فر مالیا اور طلاق نہ دی۔ سے حوالے کر دی۔ نبی اکرم ملٹی آیتی نہیں۔

## ام المونين حضرت عائشه بنت ابوبكر رضى الله عنها

ام المونین حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنہا کی پہلے جبیر بن مطعم سے متلئی تھی پھر نبی کریم ملٹی الله عنہ نے عرض کیا کہ تھی پھر نبی کریم ملٹی الله عنہ نے عرض کیا کہ مجھے بچھ مہلت د ہے تا کہ جبیر کونری سے قائل کرلوں۔ ہجرت سے دوسال قبل شوال کے مہینہ میں نبی کریم ملٹی ایک ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔

ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی الله عنہا یہ پہلے حضرت حنیس بن خذافہ رضی الله عنہ کے نکاح میں تھیں۔ان کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد نبی کریم ساٹھ آیا ہی پر حضرت حنیس رضی الله عنہ کا وصال ہوا۔اس کے بعد آ بازواج النبی ساٹھ آیا ہی میں داخل ہو کیں۔ نبی کریم ساٹھ آیا ہی عنہ کا وصال ہوا۔اس کے بعد آ بازواج النبی ساٹھ آیا ہی میں داخل ہو کیں۔ نبی کریم ساٹھ آیا ہی میں داخل ہو کیا ہے۔ کونکہ یہ نے آ ب کوایک طلاق دی جس پر حضرت حفصہ رضی الله عنہا سے رجوع فر مالیس۔ کیونکہ یہ کشرت سے روزے رکھتی ہیں اور نوافل اوا کرتی ہیں آ ب ساٹھ آیا ہم نے طلاق سے رجوع کرلیا۔

ایک قول میرسی ہے کہ آپ نے صرف طلاق کا ارادہ فر مایا تھا طلاق کی نوبت نہ آئی۔
واقد می کے قول کے مطابق ۴۵ ھ شعبان المعظم میں ساٹھ برس کی عمر میں حضرت امیر
معاویہ رضی الله عنہ کے زمانہ میں وصال فر مایا۔ ایک قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی
الله عنہ کے دورخلافت میں مدینہ منورہ میں وصال فر مایا۔

## ام المونيين حضرت ام سلمه رضى الله عنها

ان کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ابی امیہ کا نام سہیل ہے جن کوزاد الراکب کہا جاتا تھا۔ابی امیہ ہیل کانسب نامہ اس طرح ہے۔

سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرہ بن مخزدم پہلے حضرت ابوسلمہ بن عبدلاسدرضی اللہ عنہ کے عقد میں تقییں ۔ ان کے ساتھ حبشہ کی دونوں ہجرتیں کیں۔ وہیں آپ کے ہاں زینب کی ولا دت ہوئی۔ اس کے بعد عمر اور درّہ پیدا ہوئے۔ ہم صیں حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم ملائی ایک کے عقد میں شوال ہم صیں آئیں۔ ان کا وصال 20 صیں اور ایک قول کے مطابق سام صیں ہوا۔ پہلا قول سے حت ترہے۔

ابونعیم اصبہانی کے قول کے مطابق آپ کا جناز ہ حضرت سعید بن زید ہضی الله عنہ نے پڑھایا۔ بیر بات درست نہیں ہے۔ سیجے بات سے ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ

صى الله عنه نے پڑھائی جنت البقیع میں دن ہیں۔وصال کے وقت چوراسی سال عمر تھی۔ ام المونين حضرت ام حبيبه رضى الله عنها

نام رمله بنت الى سفيان بن حرب تھا۔ پہلے عبيد الله بن جحش بن رباب سے عقد ميں تھیں۔انیں سے آپ کے ہاں حبیبہ پیدا ہوئی۔اسی حبیبہ کی وجہسے آپ کی کنیت ام حبیبہ پڑی۔ ایپے شوہر کے ساتھ حبشہ کی سرز مین کی طرف دوسری ہجرت کی ۔ شوہر نے وہاں عيسائی ند ہب اختيار كرليا اور مرتد ہوكر و ہيں مرگيا۔ ليكن حضرت ام حبيبه رضى الله عنها ثابت

نبی کریم ملکی این این اسپیشمری کو نباش سے پاس بھیجا۔ تا کہ آپ کی جانب ہے انہیں بیغام نکاح دے۔ ے دمیں نبی کریم ملٹی آئیڈ کے عقد آئیں۔ نبجاس نے نبی اکرم مالی این مسند کے ساتھ اللہ تعالی کے رسول میں مسند کے ساتھ اللہ تعالی کے رسول ملی کی طرف سے جارسو دینار مہر دیا۔ شرجیل بن حسنہ کے ساتھ اللہ تعالی کے رسول

مالتى لىلى بارگاه مىس رواندكىيا -

ا یک روایت میں ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنهانے خالد بن سعید بن عاص کواپنا ویل بنایا۔انہوں نے آپ کا نکاح کیا۔ایک اور روایت کے مطابق آپ مدینہ طیبہ آگئیں نبی اگرم ملک این ناح کا بیغام دیا۔حضرت عثان بن عفان رضی الله عندنے آپ کا نکاح نبی کریم ملٹی کی سے ساتھ کیا۔ لیکن پہلی روایت زیادہ سے ہے۔ ہم ہو هیں انتقال فر مایا۔

ام المونين حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها

ام المونین زینب بنت جحش بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مسره بن کبیر بن عنم بن دان رضى الله عنه كى والده الميمه بنت عبدالمطلب رسول الله ملكينيام كى بھو پھى تھيں ۔ بہلے حضرت زید بن حار شدر می الله عندے نکاح ہوا۔ ہجرت کرنے والی عورتوں میں آپ شامل ہیں۔۵ صیں نبی کریم ملٹی کیا ہے مدینہ طبیبہ میں آپ سے نکاح فر مایا۔ ۲۰ ھوڑ بین سال کی عمر میں وصال فر مایا۔

Marfat.com Marfat.com

# إم المونين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله عنها

ام المونین حضرت زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبدالله بن عمره بن عبدمناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ رضی الله عنہا ام المساکین کے نام سے معروف تھیں۔ بہلے فیل بن حارث کے ساتھ نکاح کیا۔ طلاق کے بعداس کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی الله عنہ نے نکاح کیا جوغز وہ احد میں شہید ہوگئے رمضان المبارک میں ہجرت کے اکتیسویں مہینے کے آغاز میں نبی کریم سلٹھ آپئے نے آپ سے نکاح کیا۔ آٹھ ماہ آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر ہجرت کے انتالیسویں مہینے رہیج الثانی کے آخر میں انتقال کر گئیں اور جنت البقیع میں فن ہیں۔

## ام المونين حضرت جوريه يرضى الله عنها

ام المونین حفرت جوریدرضی الله عنها بنت حارث بن الی ضرار غزوه بن مصطلاق میں قید ہوکر آئیں۔ اس سے پہلے مسافع بن صفوان بن ما لک کے عقد میں تھیں ۔ غنیمت کی تقلیم کے وقت حفرت ثابت بن قیس بن شاس رضی الله عنه کے حصه میں آئیں۔ جنہوں نے آپ کو مکا تبہ بنادیا۔ نبی کریم ملٹھ الی آئی نے بدل کتابت ادافر ما کر الاج میں نکاح کر لیا۔ ان کا نام بر وقفا۔ نبی کریم ملٹھ الی آئی نے بدل کتابت ادافر ما کر الاج میں نکاح کر لیا۔ ان کا مصطلاق کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مصطلاق کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مصطلاق کے درہے الاول ۵۱ میں پنیسٹھ سال کی عمر میں وصال ہوا۔

## ام المونين حضرت صفيه بنت حيى رضى الله عنها

ام المومنین حفرت صفیہ بنت جی بن اخطب بن سعید بن عامر رضی الله عنها آپ حفرت ہارون بن عمر ان علیہ السلام کی اولا دستے تھیں۔سلام بن مسلم قرظی نے پہلے نکاح کیا۔لیکن اس نکاح کے بعد جدائی ہوگئ۔ پھر کنانہ بن رئیج بن حقیق سے نکاح ہوا۔ جوغز وہ خیبر میں قبل ہوا اور یہ قید ہوئیں۔ بھر کنانہ بن رئیج بن حقیق سے نکاح ہوا۔ جوغز وہ خیبر میں قبل ہوا اور یہ قید ہوئیں۔ نبی کریم مالی آئیل نے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت کے

شرف سے نوازا۔ آزادی کے ان کو نکاح کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔
نبی کریم ملٹی ایکی نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت کے شرف سے نوازا۔ آزادی کوان کامہر
کفہرایا۔ ایک روایت کی روسے غنیمت کی تقسیم کے وقت حضرت دحیہ کلبی رضی الله عنہ کے
حصہ میں آئیں۔ نبی کریم ملٹی ایکی نے سات کنیزوں کے بدلے ان سے لے لیا۔ ۵۰ ھیا
مدیری آئیں۔ نبی کریم ملٹی ایکی سات کنیزوں کے بدلے ان سے لے لیا۔ ۵۰ ھیا
مدیری آئیں۔ نبی کریم ملٹی اور جنت ابقیع میں دن ہوئیں۔

## ام المونين حضرت ريجانه رضى الله عنه

ام المونین حضرت ریجانہ بنت زید بن عمر و بن ختافہ رضی الله عنہا ابن سعد کے بقول بیر بنی نضر سے تھیں اور بقول کلبی ان کانسب یوں ہے۔

ريجانه بنت شمعون بن زيدرضي الله عنها

بن قریظہ کے کسی آ دمی کے عقد میں تھیں جس کا نام تھم بتایا جا تا ہے قیدی ہوکر نبی کریم مالٹی آیتی کے حصہ میں آئیں۔ آپ نے آزادفر ماکر ۲ ھیں ان سے نکاح فر مایا۔

نی کریم ملٹی این ہے۔ جمہ الوداع سے واپس تشریف لائے توان کا وصال ہوااور جنت البقیع میں ان کو فن کر دیا۔ واقدی کے قول کے مطابق ۱۱ ھ میں وصال فر مایا اور نماز جناز ہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ بیقول بھی ہے کہ نبی کریم ملٹی این ہے پاس کنیز کے طور برتھیں۔
کے طور برتھیں۔

## ام المونين حضرت ميمونة رضى الله عنه

ام المومنین حضرت میمونه بنت حارث بن حزن بن بحیر بن ہزم ہلالیه رضی الله عنہا زمانه جاہلیت میں مسعود بن عمر وثقفی کے نکاح میں آئیں لیکن مفارقت ہوگئ پھر ابورہم بن عبدالعرِّی سے نکاح کیا جومر گیا۔ آخر میں نبی کریم ملٹی آئیل نے مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلہ پرمقام سرف میں ۔ کہ دمیں عمر ۃ القضاء سے واپسی پرنکاح کیا۔ آپ نبی اکرم سلی آئیل کی اصلہ پرمقام سرف میں۔ الله تعالی کی تقذیر کہ جس مکان میں آپ کی رخصتی ہوئی اسی کی آخری زوجہ مطہرہ ہیں۔ الله تعالی کی تقذیر کہ جس مکان میں آپ کی رخصتی ہوئی اسی

مکان میں دصال پایا در فن ہوئیں۔ من دصال ۲۱ ہے یا ۲۳ ہے یا ۲۳ ہے۔

ذوت: ان عورتوں کاذکر جونجی کریم علیہ لیے کے عقد میں آئیں لیکن ان سے زفاف نہ فرمایا۔

ا بنی کلاب سے ایک عورت تھی جس کے نام میں اختلاف ہے ۔ بعض نے اس کا نام فاطمہ بنت ضحاک کلا بی کہا۔ بعض نے عمر ہ بنت بند بن عبید بن کلاب بن رہیدہ بن عامر بتایا۔

بعض روایات میں عالیہ بنت ظبیان بھی آیا ہے جو کہ بکر بن کلاب کی اولا دسے تھی ۔ اور بعض نے اس کا نام سبابنت سفیان بتایا ہے جو کہ بکر بن کلاب کی اولا دسے تھی ۔ اور بعض بنا کے بار کوایات کی بنا کے درت ہے۔

نے اس کا نام سبابنت سفیان بتایا ہے جو کہ بکر بن کلاب کی اولا دسے تھی ۔ ان روایات کی بنا پریدا کی عورت ہے۔ جس کے نام میں اختلاف ہے اور ریہ بنی عامر سے ہی ہے۔

زیدا کی عورت ہے۔ جس کے نام میں اختلاف ہے اور ریہ بنی عامر سے ہی ہے۔

ایک اور روایات کے مطابق سر کار دو عالم سائی آئیل نے ان ناموں کی عورتوں سے نکا ح

زہری کے قول کے مطابق رسول الله ملٹی ایکی نے فاطمہ بنت ضحاک سے نکاح فرمایا کین اس نے نظی سے '' اعوذ بالله منانہ '' کے کلمات کہہدد ہے تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعدوہ کہا کرتی تھی کہ میں بدبخت ہوں بیز والقعدہ ۸ھ میں عقد میں آئی اور ۲۰ھ میں فوت ہوئی عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ دا داسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی آئی ہونوں کو اختیار دیا تو کہ نبی کریم ملٹی آئی ہونوں کو اختیار دیا تو اس نے دخول فرمایا کین جب آپ نے اپنی ہویوں کو اختیار دیا تو اس نے اپنی تو مو کو اختیار کرلیا اور آپ سے جدا ہوگئی۔

۲۔عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشا دفر مایا کہ سبابنت سفیان نبی کریم ملٹی آئیڈی کی از واج مطہرات سے تھیں۔

سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی آئی نے ابواسیدکو بن عامر کی ایک عورت عمرہ بنت یزید کو پیغام نکاح دینے کے لیے بھیجا پھراس سے عقد فر مایا۔ بعد میں آپ کو پیتہ چلا کہ اسے برص ہے تو آپ ملٹی آئی آئی نے اسے طلاق دے دی۔
سم بعض علاء روایت کا بیان ہے کہ آپ ملٹی آئی آئی ایک عرصہ تک عالیہ کے پاس رہے۔ پھر اسے طلاق دے دی۔
اسے طلاق دے دی۔

۵۔ اساء بنت نعمان بن ابی جون بن حارث کندیہ، جونیہ، قادہ کا قول ہے کہ جب سرکار دو عالم ملٹی نیاز آئی اس کے باس گئے اور بلایا تواس نے کہا آجائے۔ اس وجہ سے آپ نے اسے طلاق دے دی۔ باقی روایوں کا قول ہے کہ بیدوئی ہے جس نے '' اعو ذیباللّٰہ منك '' کے الفاظ کے تھے۔

٢- امام بخارى رحمة الله عليه في الني صحيح مين الى اسيدساعدى سے روايت كيا۔

تزوج رسول الله الله الله المالية اميه بنت شراحيل فلما ادخلت عليه بسط

یلا الیها فکانها کو هت ذالك فامر ابا اسیل ان جهندهاویكسوها ثوبینرسول الله ملتی آبیلی نے امیمہ بنت شراجیل سے شادی کی جب اس کو آپ کے پاس بھیج
دیا گیا تو آپ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو یوں محسوس ہوا کہ اس نے اس کو ناپسند کیا
ہے تو آپ نے ابواسید کو حکم فرمایا کہ اس کو واپس جھوڑنے کی تیاری کرواور اس کو دو کپڑے
بہنا دو''۔

انهی ہے ایک اور روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

اتى رسول الله علان المحافظة بالجونية فلها الدخلت عليه و قال هبى لى نفسك فقالت كيف تهب الهلكة نفسها للسوقة فاهو للجيادة اليها لتسكن فقالت اعوذ بالله منك فقال قل عذت بمعاذ ثم خرج الينا فقال يا اسيد اكسها رازقين والحقها لا هلها \_

رسول الله مل آبار جونیہ کے پاس (نکاح کے لیے) تشریف لے گئے جب اس کی رخصتی ہوئی تو آپ نے فر مایا اپنا آپ جھے ہبہ کرتواس نے کہا کہ کیسے ملکہ اپنا آپ ہبہ کر کئی ہے رعایا کو آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تا کہ وہ تھم جائے تو وہ کہنے گئی ''اعود بالله مناف'' رسول الله مل آبار نے فر مایا تو نے بڑی پناہ طلب کی ہے پھر آپ ہمارے پاس آگئے۔ اور فر مایا اے اسیداسے کتان کے دوسفید کپڑے پہنا دواور اسے اس کے فائدان میں چھوڑ آؤ۔

کے قتیلہ بنت قیس خواہر اضعث بن قیس نبی کریم اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ

٨ ـ مليكه بنت كعب ليثي

بعض علاء کہتے ہیں کہ بیرہ ہی عورت ہے جس نے ''اعوذ باللہ منك''کہا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ نبی کریم ملٹی کی آیہ نے اس کے ساتھ دخول فر مایا۔ اور آپ کے پاس ہی اس کا انتقال ہوا۔ اور بعض نے سرے سے نکاح کا ہی انکار کر دیا ہے۔

٩ \_سيا

ایک قول کے مطابق ان کا نام سنا بنت اساء تھا۔ نبی کریم ملٹی کی آبی نے ان سے عقد کیا۔ کیکن خصتی سے پہلے ریونت ہوگئیں۔ ریب نکلاب کی ندکورۃ الصدرعورت کے علاوہ ہے۔ ۱-ام شریک از وریہ

ان کا نام غزیہ بنت جابر بن تکیم ہے سر کار دوعالم سالٹی آیا ہے۔ ابوں بکر بن سلمی کے عقد میں تھیں خصتی ہے بہلے ہی نبی کریم سالٹی آیا ہی نے طلاق دے دی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم سالٹی آیا ہی ہے کہ بہد کرنے والی عورت خولہ بنت نبی کریم سالٹی آیا ہی ہے کہ بہد کرنے والی عورت خولہ بنت کی میں ہے کہ بہد کرنے والی عورت خولہ بنت کی میں ہے۔

اا خوله بنت مزیل بن مبیره

سرکار دوعالم ملٹی کی آئی۔ ان کے ساتھ عقد کیا لیکن آب کے پاس حاضر ہونے سے بل ہی بیانتقال کر گئیں۔

الماله شرافت بنت خليفه

یه خصرت دحید رضی الله عند کی بهن تقیس - نکاح نبوی میں آئیں مگر زخصتی نه ہوئی -سال لیالی بنت عظیم ، نیس کی ہمشیرہ

سرکار دو عالم ملٹی نیائی سے اس کے ساتھ عقد کیا۔غیورتھی فننخ نکاح کا مطالبہ کرنے پر سرکار دوعالم ملٹی نیائی سنے اس کا مطالبہ پورافر مادیا۔ سرکار دوعالم ملٹی نیائی سنے اس کا مطالبہ پورافر مادیا۔

مهما يحمره بنت معاويه كندبيه

آ پ ملٹی اُنے اُنے اُنے اُنے اُنے عقد میں آئیں۔ شعبی کا قول ہے کہ کندہ قبیلہ کی ایک عورت کے ساتھ نبی کریم ملٹی آئیل کا عقد ہوالیکن آپ ملٹی آئیل کے وصال کے بعد آپ کے آستانہ پر حاضر ہوئیں۔

۵ا ـ بنت جندب بن تمزه خندعیه

بعض کے نزدیک ان کو نبی کریم ملکی آیا کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا اور بعض نے ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے۔

۱۷\_ بنی غفار کی ایک عورت

سرکار دوعالم ملٹی ایٹی نے بنی غفار کی ایک عورت کے ساتھ عقد کیا۔ تنہائی میں اس کے جسم پرسفید داغ و مکھ کرارشا دفر مایا اپنے خاندان میں جلی جا۔

ا۔ ایک تول ہیہ کے کہ کلا ہیہ کے جسم پر سفید داغ ملاحظہ فر مائے۔

۱۸۔ "اعود بالله منك" كہنے والى عورت كے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض كے بزد يك وه كا اسكانام مليكه ليثيه ذكر كيا ہے۔ بنون يدونيه اور بعض نے اس كانام مليكه ليثيه ذكر كيا ہے۔

Marfat.com Marfat.com

# ان عورتوں کا تذکرہ جن کو نبی کریم علقالہ میں ہے۔ بیغام نکاح دیا لیکن نکاح کی نوبت نہ آئی اور جنہوں نے اپنا آپ رسول کریم علقالہ میں کہ کو ہبہ کردیا (43)

ا\_امماني بنت ابوطالب بن عبدالمطلب

ان کا نام فاختہ تھا نبی کریم مالٹی ایکٹی نے ان سے رشتہ ما نگا۔ انہوں نے عرض کیا میں بچوں والی عورت ہوں اور معذرت کی آپ مالٹی ایکٹی سے معذرت قبول فر مالی۔

۲\_ضباء بنت عامر بن قرط بن سلمه

سرکار دوعالم سانی آیا نے ان کے باپ سلمہ بن ہشام کو بیغام نکاح پہنچایا۔ اس نے عرض کی مجھے اس سے مشورہ کرنے کی مہلت دیجئے۔ نبی کریم سانی آیا کی کوسی نے اس کے بردھا ہے کی خبر دی۔ والداس کے پاس پہنچا اور سرکار دوعالم سانی آیا کی خواہش کا ذکر کیا۔ اس نے والد سے کہا جائے اور نکاح کر دیجئے وہ نبی کریم مانی آیا کی کی باس حاضر ہوالیکن سرکار مائی نے والد سے کہا جائے اور نکاح کر دیجئے وہ نبی کریم مانی آیا کی باس حاضر ہوالیکن سرکار مائی ۔

سرصفيه بنت بشامه بن فضله

نی کریم ملٹی آیئی نے اس کواس وقت نکاح کا بیغام دیا جب بی قید ہوکر آئی۔ آپ نے اس کواس کی پسند پر جیموڑ دیا کہ بختے اختیار ہے خواہ مجھے اختیار کر دیا اپنے پہلے شوہر کو۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے پہلاشو ہر پسند ہے۔ آپ ملٹی آیئی نے اس کو آزاد کر دیا۔ بنوتمیم نے اس کے اس فتل پر لعنت کی ۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے یونہی بیان کیا ہے۔ سے اس مشریک

ہم نے اس کا ذکر نبی کریم ملٹی ایک طلاق یا فتہ عورتوں میں پہلے کر دیا ہے۔ ایک روایت بیہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ہبہ کر دیا مگر نبی کریم ملٹی ایک نے قبول نہ کیا۔

<sup>43 -</sup> نى كريم مئ الينيكي فسوميت بورنه عام مسلمانوں يرمبرلازم موتاب-

۵ کیلی بنت عظیم

ہم نے اس سے بل ذکر کیا کہ اس کا نکاح سر کار دوعالم ملٹی کیا ہے ساتھ ہوا مگر فنخ ہو گیا۔ایک روایت سے ہے کہ اس نے اپنا آ ب ہبہ کیا لیکن سر کار ملٹی کیا ہے۔ ۲۔خولہ بنت تھیم بن امیہ

اس نے اپنا آپ ہبہ کیالیکن نبی کریم ملٹی لیا ہے۔ فیصلہ کوملتوی رکھا بعد میں عثمان بن مظعون نے اس کے ساتھ عقد کرلیا۔

ے\_جمرة بنت حارث بن عوف مزنی

نبی کریم ملٹی ایک نے خواستگاری کی ۔ لیکن اس کے والد نے کہا کہ وہ بیار ہے۔ در حقیقت اے کوئی بیماری مقصی جب اس کا والد اس کے پاس آیا تو وہ برص کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی بیش برصاء شاعر کی والدہ تھی۔

۸\_سود ه قریشیه

نبی کریم ملٹی این کے نکاح کا پیغام بھیجا وہ عورت اولا دوالی تھی۔اس نے عرض کیا کہ مجھے بیانا گوار ہے کہ میرے بیچ آپ کے سر ہانے شور کردیں۔ نبی کریم ملٹی ایس نے اسکی تعریف کی اوراس کے لیے دعافر مائی۔

9\_ نامعلوم الاسم عورت

مجاہد کا قول ہے کہ نبی کریم سالٹی آیا ہے ۔ ایک عورت کوعقد کا پیغام بھیجا۔ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے والد سے مشاورت کرلوں۔ والد کے پاس گئی اور اس نے اجازت دے دی پھر نبی کریم سالٹی آیا ہم کے ایر کاہ میں آئی تو آپ نے فرمایا ہم نے تیرے علاوہ ایک اور لحاف اوڑ ھالیا ہے۔

Marfat.com Marfat.com

# وہ عور نیں جو آپ علقالی پیش ہوئیں گرآپ نے انکارفر مادیا

ا ـ امامه بنت جمزة بن عبد المطلب

اس کانام عمارہ بھی ندکور ہے۔ آب ملٹی ایٹی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ '' بیمبرے رضاعی (44) بھائی کی بیٹی ہے''۔

سیر پر سے رصا کا (44) بھاں ک ہیں ہے ۔ ۲۔ ضحاک بن سفیان نے اپنی بٹی پیش کی اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اسے کبھی سر در ذہیں ہوا آ پ نے ارشا دفر مایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قول میں بھی ہے کہ میہ عورت بن کلاب سے تھی اس کے والد نے میہ بات کہی تو نبی کریم مائی۔ ملٹی آیا ہے نے اسے طلاق دے دی اور خلوت نہ فر مائی۔

بانديال

ا۔حضرت ماریی تبطیہ (45) رضی الله عنہا اسکندر ریہ کے حکمر ان مقوس نے آپ مالٹی کمیٹی کیے پاس انہیں بھیجا۔

ا\_ریجانه بنت زید

قاده کہتے ہیں کہ نبی کریم مالٹی ایکی کی دو کنیزیں تھیں۔ماریہ اور ریجانہ۔ بقول بعض

44- معنرت حمزہ رضی الله عند نی کریم سٹی ڈیٹیلم کے پچاہیں ۔لیکن ابولہب کی کنیزٹو یبہ نے نبی کریم سٹی ڈیٹیلم کودودھ بلانے سے قبل معنرت حمزہ دخیرت حمزہ دخیرہ کے سے قبل معند تا ہے کے رضا کی بھائی بن مجئے۔
قبل معنرت حمزہ دخی دودھ بلایا۔اس وجہ سے معنرت حمزہ دخیرہ الله عند آ پ کے رضا کی بھائی بن مجئے۔
45۔ ماریہ قبطیہ بنت شمعون۔ ان سے نبی کریم مٹی ڈیٹیلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابرا تیم رضی الله عند تھا۔ حضرت عمر فادوق رضی الله عند تھا۔ حضرت عمر فادوق رضی الله عند تھا۔ حضرت عمر فادوق رضی الله عند نے ان کی قماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کودفن کیا حمیا۔ان کا انتقال ۲ اھیس ہوا۔

ربيحة قرظهيه بهي كنيرهي-

٣ ـ ابوعبيده كاقول ہے كه آپ مائي البيام كى جاركنيزين هيں -

ا مارىيى ٢ ـ رىجاند

ان کے علاوہ جمیلہ جو قید ہوکر آپ کے حصہ میں آئیں۔اور ایک باندی زینب بنت جحش نے آپ کو ہبہ کی (46)۔

تعداداز واح مطهرات اوران كى ترتب

زہری نے آخرین کہا کہ نبی کریم اللہ اللہ اللہ ہے کہا ہوی بعثت سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجه رضی الله عنها ہیں۔ پھر درج ذیل تر تنیب سے امہات المومنین کو زوجیت کا

حضرت سوده رضى الله عنها \_

حضرت امسلمه رضى الله عنها \_

حفرت زينب بنت جحش رضي الثه عنها ـ

حضرت ریجانه بنت زیدرضی الله عنها-

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها حضرت جوريبه بنت جارث رضى الله عنها حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله عنها حضرت ام حبيبه بنت ابوسفيان رضي الله عنها حضرت صفيد بنت جيى رضى الله عنها - حضرت ميموند بنت حارث رضى الله عنها

فاطمہ بنت ضحاک ہے ساتھ بھی عقد کیالیکن اس کے پناہ مائنگنے کی وجہ ہے اس کو ملیحدہ كرديا۔ايك تول يې ہے كہاں ہے جسم پرسفيدداغ كى وجہ ہے اسے الگ فرمايا۔ اسماء بنت نعمان جونیه ہے نکاح فرمایالیکن خلوت نه فرمائی۔ ان کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کاعلماءنے انکارکیا ہے۔

علماء كاارشاد ہے كه نبى كريم مائي آيتم فيصرف چوده مستورات ہے نكاح فرمايا۔ان میں سے چھٹریش ہیں۔حضرت خدیجہرضی الله عنہا بنی اسد سے،حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها تیم من مصرت سوده رضی الله عنها بن لوی سے ،حصرت ام سلمه رضی الله عنها بن

مخزوم سے ،حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا بنی امیہ سے اور حضرت حفصہ رضی الله عنہا بنی عدی سے ،ان کے علاوہ عرب قبائل سے ان عور تول کے ساتھ عقد فر مایا۔

حضرت زینب بنت جحش اسد بیرضی الله عنها، حضرت میموند بلالیه رضی الله عنها، حضرت جویریه مصطلقیه رضی الله عنها، حضرت جویریه مصطلقیه رضی الله عنها، حضرت اساء جونیه رضی الله عنها، حضرت فاطمه کلابیه رضی الله عنها، حضرت زینب بنت خزیمه بلالیه رضی الله عنها، حضرت ریحانه رضی الله عنها بنی نفیرے اور حضرت مفید بن حی رضی الله عنها قید جوکر آپ کے حصہ بیس آئیس - محمد بن کعب قرطی آخرین بیس کہتے ہیں -

نبی کریم ملٹی آئی نے تیرہ مستورات کے ساتھ نکاح فر مایا۔ انھوں نے حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی امہات المومنین رضی اللہ عنہا کے اساء مبار کہ ذکر کیے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہمانے از واج مطہرات کی تعداد بندرہ اس تر تبیب سے بیان کی ہے۔ کی ہے۔

حضرت موده رضى الله عنها حضرت مفصد رضى الله عنها حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها حضرت ام سلمه رضى الله عنها حضرت صفيه رضى الله عنها حضرت جويريد بنت حارث رضى الله عنها حضرت جويريد بنت حارث رضى الله عنها حضرت ام شريك رضى الله عنها

حضرت خدیجه رضی الله عنها حضرت عائشه رضی الله عنها حضرت ام حبیبه رضی الله عنها حضرت ام حبیبه رضی الله عنها حضرت میمونه رضی الله عنها مضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها حضرت عمره بنت معاویه رضی الله عنها حضرت فتیله خوابرا شعث رضی الله عنها حضرت لیالی بنت خطیم رضی الله عنها حضرت لیالی بنت خطیم رضی الله عنها حضرت لیالی بنت خطیم رضی الله عنها

ابوامامہ بن مہل نے اپنے والد سے ازواج مطہرات رضی الله عنہن کی بیرتب

حضرت عائشة رضى الله عنها

حضرت خد بجدرضي الله عنها

حضرت ام حبيبه رضى الله عنها حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها

حضرت سوده رضى الله عنها حضرت ام سلمه رضى الله عنها حضرت ميمونه رضى الله عنها

حضرت جویریدرضی الله عنها اور حضرت صفیدرضی الله عنها قیدی ہوکر آب ملائی الله عنها قیدی ہوکر آب ملائی الله عنها اپس آئیس ۔ اور حضرت ریحانہ رضی الله عنها کنیز کے طور پر آئیس کین آب ملائی ایہ آب ملی الله عنها کنیز کے طور پر آئیس کین آب ملی ایہ آب میں الله عنها کنیز کے طور پر آئیس کی کئیس آزاد کردیایہ ایپ خاندان میں جاکرروپوش ہوگئیں۔

ابوعبیدہ کے قول کے مطابق از واج مطہرات رضی الله عنہن کی تعدادا تھارہ تھی۔ واقدی کا قول ہے کہ پہلاقول اقو کی ہے۔

از واج مطہرات رضی الله عنهن جو وصال نبوی علقاله میں الله عنها الله عنها میں الله میں کے وقت زندہ تھیں کے وقت زندہ تھیں

قادہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ملٹی آئی ہے وصال کے وفت نو از واج مطہرات زندہ تھیں ۔ یانج قبیلہ قریش ہے۔

> حضرت ام حبيبه رضى الله عنها حضرت سوده رضى الله عنها

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها

حضرت حفصه رضى الله عنها

اورحضرت امسلمه رضى الله عنها

باقی تین عرب قبائل سے حصرت میموندرضی الله عنها۔

حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها اور حضرت جویریدرضی الله عنها اور ایک حضرت بارون علیه السلام کے خاندان سے حضرت صفیہ رضی الله عنها۔

# اولا دامجاد

فرزندان يا كباز

حضرت فاسم رضى الله عنه

انہیں کی نسبت سے آپ مالٹی آئیلی کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ نبی کریم مالٹی آئیلیم کی اولا دمیں سب سے پہلے دوسال کی عمر میں فوت ہوئے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه

ان کے نام طاہراورطیب بھی تنھے نبی کریم سلٹھ کی بعثت کے بعد پیدا ہوئے۔

ہنٹیم بن عدی نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والدسے روایت کیا کہ نبی

کریم سلٹھ کی فرزند، عبدالعزی عبد مناف اور قاسم، ام المونین حضرت خدیجہ رضی الله

عنہا سے تھے۔ ہنٹیم کہتے ہیں میں نے ہشام سے پوچھا پھرطیب وطاہر کہاں گئے؟

تو انہوں نے کہاا ہے عراقیوں دونام تم نے اولا دمیں ذکر کے ہیں۔ ہمارے مشارکخ تو

تو انہوں نے کہاا ہے عراقیو بیدو نام تم نے اولا دمیں ذکر کیے ہیں۔ہمارے مشاکُخ تو عبدالعزی،عبدمناف اور قاسم بیان کرتے ہیں۔

مصنف رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ہٹیم جھوٹا (کذاب) ہے اس کی بات قابل التفات ہیں ہمارے شیخ ابن ناصر کہتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی کی نے عبد مناف اور عبد العزی نام بالکل نہیں رکھے۔

عروہ کا قول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے ہاں نبی کریم ملائی آلیہ ہوئے۔ تاہم حضرت قاسم رضی الله عنه، اور حضرت طاہر رضی الله عنه، حضرت عبدالله رضی الله عنه، اور حضرت مطیب رضی الله عنه بیدا ہوئے۔

سعید بن عبدالعزیز سے دوایت ہے کہ نبی کریم ملٹی کی آئی ہے بیرجا رہیئے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت طاہر رضی اللہ عنہ اور خضرت مطہر رضی اللہ عنہ

ابوبکر برقی کا قول ہے کہ بعض علماء کے نزدیک طاہر، مطہر حفنر ہے عبداللہ وضی اللہ عنہ ہیں۔اورعلماء کے ایک گروہ کے نزدیک ان تین ناموں سے تین فرزندہیں۔
ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت طیب اور حضرت مطیب رضی اللہ عنہما ایک حمل سے جبکہ حضرت طاہراور حضرت مطہر رضی اللہ عنہما ایک حمل سے جبکہ حضرت طاہراور حضرت مطہر رضی اللہ عنہما ایک حمل سے بیدا ہوئے۔

حضرت ابراہیم رضی الله عنه

ان کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی الله عنہا ہیں آپ ۸ھ ذی الحجہ ہیں متولد ہوئے۔
ایک قول کی رو سے ۱۲ ماہ اور دوسرے قول کی رو سے ۱۸ ماہ کی عمر میں وصال فر مایا۔ دوسرا
قول زیادہ تھے ہے۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔
نبی کریم مالٹی کی آپٹم نے فر مایا۔

ان له مرضعاً يُتم رضاعه في الجنةِ-

ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے جو جنت میں ان کی رضاعت ( کی مدت) یوری کریے گی۔

آ پرضی الله عنه سے سوانی کریم ملٹی این کی ساری اولا دحضرت خدیجه رضی الله عنها سے بطن سے ہے اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کے علاوہ تمام نے آ پ ملٹی این کی ظاہری زندگی میں وفات پائی۔

# بنات طيبات رضي الله عنهن

حضرت سيده فاطمة الزهراءرضي اللهعنها

والدہ ماجدہ کا ایم گرامی حضرت خدیجہ رضی الله عنہا۔ نبی اکرم ملٹی لیا ہے بعثت سے کہا ہے اور مالی لیا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

زبیر کا قول ہے کہ حضرت رقیہ رضی الله عنہاسب ہے جھوٹی ہیں۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها کاعقد حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے رمضان المبارک ۲ صیں ہوااور ذکی الحجہ میں خصتی ہوئی۔

ایک قول کی رو سے نکاح رجب کے مہینے میں ہوا ایک اور روایت کے مطابق ماہ سفر
میں لو ہے کی ایک جھوٹی زرہ کے بدلے ہوا۔ آپ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ عضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہوا جن ہوئے حضرت عبداللہ اور حضرت عون رضی اللہ عنہ ما بیدا ہوئے۔ بیدا ہی شو ہرکی زندگی میں وصال فرما گئیں۔

حضرت أم كلثوم رضى الله عنها كاعقد حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند سے ہوا۔ ان سے حضرت زیدرضی الله عند بیدا ہوئے۔ ان كی شہادت کے بعدان كاعقد حضرت عون بن جعفر رضى الله عند ہوا۔ ان سے كوئی اولا دند ہوئی اور حضرت عون رضى الله عند کے انتقال کے بعد حضرت محمد بن جعفر رضى الله عند کے نكاح میں آئیں۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ان کے بعد حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله عند سے عقد ہوا اور كوئی اولا دند ہوئی۔ آئیں کے بال ان كانتقال ہوا۔

ابن اسحاق نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا کی اولا دہیں حضرت محسن رضی الله عنہا کی اولا دہیں حضرت محسن رضی الله عنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جوایا م طفولیت میں ہی فوت ہو گئے۔

لیٹ بن سعد نے حضرت رقیہ رضی الله عنہا کا شار بھی کیا ہے اور کہا کہ ان کا وصال بلوغت سے پہلے ہوگیا۔

اورنماز جناز ہر پڑھائی،ایک قول کے مطابق حضرت عباس رضی الله عندنے اورایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکرصد لیق رضی الله عند نے نماز جناز ہر پڑھائی۔

سے عبر الحق کی ہے اور دوسرا قول عمرہ بنت عبد الرحمٰن کا اور تیسر انخفی کا ہے۔ ہمارے شخ پہلا قول عروہ کا ہے اور دوسرا قول عمرہ بنت عبد الرحمٰن کا اور تیسر انخفی کا ہے۔ ہمارے شخ حافظ ابن ناصر نے فر مایا آخری قول زیادہ صحیح ہے۔ اور آپ کورا توں رات دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللّٰہ عنہا

ان كى والده ام المونين سيده حضرت خدىجبرضى الله عنها ہيں۔ان كاعقدان كے خاليہ ز ا دا بوالعاص بن رہیج ہے ہوا۔ ابوالعاص کی والدہ ہالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبر کی رضی الله عنها كى بمشيره تهيں \_حضرت زينب رضى الله عنها نبى كريم ملكَّ البَّهِ كَي بنات طيبات ميس سب سے بڑی تھیں۔ابوالعاص سے آپ کے ہاں حضرت علی رضی الله عنه پیدا ہوئے۔جو كه بلوغت كے قریب بہنچ كرفوت ہو گئے۔ فتح مكه كے دن رسول اكرم مانی الیام كے بیچھے سوار عظے۔ انہیں سے حضرت امامہ رضی الله عنہا پیدا ہوئیں۔ جن کوسر کار دوعالم ملٹی لیا تماز میں اٹھائے رکھتے تھے۔ابوالعاص غزوہ بدر میں قید ہوئے فدیہ کے طور پرحضرت زینب رضی الله عنهانے ہار بھیجا جور مقتی کے وفت حصرت خدیجہ رضی الله عنهانے ان کو پہنایا تھا۔سر کار دو عالم ملٹی کیا ہے جب اس ہار کا مشاہرہ کیا تو آپ پر رفت طاری ہوگئی اور صحابہ کرام رضوان الله يهم اجمعين كوارشا وفر ما يا كها گرتم مناسب خيال كروتو اس كا بإر واپس لوثا دواور قیدی کوآ زاد کردو۔ جملہ صحابہ رضی الله عنہم نے اس پر رضا مندی کا اظہار کیا۔ ابوالعاص (48) ہے نی مکرم مالی ایم نے بیوعدہ لیا کہ مکہ مکرمہ بینج کرزینب کوآ زاد کردیں سے۔حضرت زید بن حار شەرمنى الله عنه كواس كے ہمراہ بھيجا جوحضرت زينب رمنى الله عنہا كو مدينه طيب لے آئے۔ صعبی اور قادہ کا قول ہے کہ حضرت زینب رضی الله عنہانے نبی کریم ملٹی کیا ہے

Marfat.com Marfat.com

<sup>(</sup>بقیہ منو مرزشته ) حمزرت علی رضی الله عنها کا حمفرت فاطمہ رضی الله عنه کونسل دینا جائز ہوا ورنه میاں اپنی بیوی کونسل نہیں دے سکتا۔ بیآ ب کی خصوصیت ہے۔

<sup>48</sup>\_ابوالعاص بعد من كغروشرك كي مصوبتول مع مجبرا كراور دلبرداشته بوكر حلقه بكوش اسلام بوكميا - ( منيا والنبي ساليانيا أبيام)

حضرت رقيه رضى الله عنها.

آپ کی والدہ بھی حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ہیں۔ بعثت سے پہلے ان کا عقد عتبہ بن ابولہب سے ہوا۔ بعثت کے بعد جب سورۃ تنگٹ یک آئی کھی نازل ہوئی تو ابولہب اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ اگر تو اس کی لڑکی کو طلاق ند دے تو میرا تیرے ساتھ رہنا جرام ہے۔ اس وجہ سے اس نے خلوت سے پہلے ہی آپ کو طلاق دے دی۔ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ انہوں نے اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ اس وقت سرکار دو عالم ساتھ نہا کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ انہوں نے اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ اس وقت سرکار دو عالم ساتھ نہا ہے ہاتھ پر بیعت کی جب دوسری مومن عورتیں بیعت کے سلسلہ میں داخل ہو کیں۔ پھر حضرت عثان غنی رضی الله عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور ان کے ساتھ حبشہ کی دونوں ہجر توں میں شریک ہو کیں۔ ایک حمل ضائع ہونے کے بعد آپ کے ہاں حضرت عبدالله میں ابو مجر توں بیدا ہوئے۔ ان کی وجہ سے حضرت عثان غنی رضی الله عنہ نے اسلام میں ابو عبدالله کنیت اختیار فر مائی۔ چھر سال کی عمر میں مرغ نے آپ کے چبرے پر ٹھونگا مارا جس عبدالله کنیت اختیار فر مائی۔ چھر سال کی عمر میں مرغ نے آپ کے چبرے پر ٹھونگا مارا جس کے سبب انتقال فر مایا۔ یہ آپ کا آخری بیٹا تھا۔

حفرت رقیدرضی الله عنها نے مدین طیب کی طرف انجرت فر مائی۔ جب نبی کریم سالی ایک ان خردہ بنی کریم سالی ایک نے حضرت می خودہ بدر کی تیار کی وار کریں۔ اس کے سبب آپ سالی ایک مقام عثمان رضی الله عند کو پیچھے جھوڑ دیا تا کہ آپ کی تیار کی دار کریں۔ نبی کریم سالی ایک مقام بدر میں الله عند کو پیچھے جھوڑ دیا تا کہ آپ کی تیار کی دار کریں۔ نبی کریم سالی آئی آئی انجمی مقام بدر میں الله عند کہ آپ انجرت کے ستار ہویں ماہ کے آغاز میں وصال فر ما گئیں۔ حضرت زید بن حارث درضی الله عند بدر سے فتح کی خوشخری لائے۔ جب مدین طیب داخل ہوئے اس وقت مضرت رقید رضی الله عنها کی قبر برمٹی ڈالی جارہی تھی۔ سرکار دوعالم مسلی آئی تی تجہیز تنفین میں شرکت نہ فر ماسکے۔

Marfat.com

حضرت ام كلثوم رضى الله عنها

آپ بھی حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے بیٹ سے تھیں۔ بعثت سے بہلے عتیہ بن انی لہب سے عقد ہوا۔ اس کے والد نے اسے تھم دیا کہ اسے طلاق دے دے۔ اس کا سبب بھی وہی تھا۔ جو حضرت رقیہ رضی الله عنہا کے حالات میں مذکور ہے۔ عتیبہ نے خلوت سے پہلے ہی آپ کو طلاق دے دی۔ سرکار دو عالم سالی الیہ ایک ہے ساتھ مکہ مرمہ میں رہیں۔ ابنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ مسلمان عور توں کے ساتھ آپ نے ابنی ہمشیرگان کے ہمراہ ماجدہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ مسلمان عور توں کے ساتھ آپ نے ابنی ہمشیرگان کے ہمراہ بیعت کی اور نبی کریم سالی آپ ایک ہے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی الله عنہ کے عقد میں آئیں۔ و ھشعبان میں وصال فر مایا۔ آپ بعد حضرت عثمان رضی الله عنہ کے عقد میں آئیں۔ و ھشعبان میں وصال فر مایا۔ آپ ساتھ اللہ عنہ کے عقد میں آئیں۔ و ھشعبان میں وصال فر مایا۔ آپ ساتھ اللہ عنہ خضرت اسامہ رضی الله عنہ اللہ عنہ حضرت علی رضی الله عنہ ، حضرت فضل رضی الله عنہ اور حضرت اسامہ رضی الله عنہ قبر میں اللہ عنہ مصرت علی رضی الله عنہ مصرت علی رضی الله عنہ مصرت علی رضی الله عنہ قبر میں اللہ عنہ قبر میں اللہ عنہ مصرت علی رضی اللہ عنہ قبر میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں آئیں میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں آئیں میں اللہ عنہ میں آئیں میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں آئیں میں اللہ عنہ میں اللہ ع

ابو بحربر قی نے کہا کہ حضرت رسالت ماب سلٹی ایٹی کی کل اولا دسات تھی اور ایک قول کی روسے آٹھ تھی۔

حضرت قاسم ، حضرت طاہم ، حضرت طیب ، حضرت ابراہیم ، حضرت زینب ، حضرت و یہ محضرت و یہ محضرت قاسم رقید ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی الله عنہم زبیر بن ایکار کا قول ہے کہ حضرت قاسم رضی الله عنہ سب سے بڑے تھے۔ پھر حضرت زینب رضی الله عنہا پیدا ہو تیں ۔ پھر حضرت عبد الله وضی الله عنہ ان کا لقب طیب و طاہم تھا۔ بعثت کے بعد پیدا ہوئے اور بجیبن میں ہی فوت ہو گئے ۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی الله عنہا اور سب سے فوت ہو گئے۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی الله عنہا پیر حضرت فاطمہ رضی الله عنہا اور سب سے ترمیں حضرت رقید رضی الله عنہا پیدا ہوئیں۔

حضرت قاسم رضی الله عنه مکه میں فوت ہوئے ان کے بعد حضرت عبدالله رضی الله عنه کا دصال ہوا۔

## غلام

حضرت الملم رضى الله عنه (49)

ابورافع کنیت تھی حفرت عباس رضی الله عند کے غلام تھے۔ انہوں نے بی کریم سائی لیّ آبِہِ کی بارگاہ میں ہبہ کے طور پر پیش کیا۔ جب حفرت عباس رضی الله عند نے اسلام قبول کیا تو حفرت اسلم رضی الله عند نے آپ ملٹی آیا ہم کو بیخوشخبری سنائی۔ اس وجہ سے آپ ملٹی لَیْآئِہِ ہم نے انہیں آزاد فرمادیا۔ انہوں نے بھی حضرت عباس رضی الله عند کے ساتھ مکہ میں ایمان قبول کیا۔ ان کے نام میں اختلاف ہے جس کا ذکر انشاء الله تعالیٰ کیا جائے گا (50)۔

حضرت احمر رضی الله عنه (51) ابوعینیهان کی کنیت تھی۔

حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه (52)

49۔ حضرت ابورافع اسلم رضی الله عند نبی کریم سلی الیام کے ساتھ احد خندق اوران کے بعد والے غروات میں شریک ہوئے لیکن غروہ بدر میں شریک نہ ہوئے کی وجہ ہے ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عمان غی رضی الله عند سے پہلے فوت ہوئے رہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے رہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے ۔ اسد الغاب فی معرفة الصحاب ار 22

50 - علا مەعبدالرحمٰن ابن جوزى رحمة الله عليه نے اس حصه سيرت بيس نام كے اختلاف كوذ كرنبيس كيا البيته اسد الغابه بيس اسلم، ہرمزا در ابراہيم ندكور ہے۔ اسد الغابہ في معرفة الصحابہ ار ۷۷

51- ابن عبدالبرنے کہا کہ احمر بن جز مین معاویہ بن سیلمان حارث سدوی کا غلام تھا۔ ان سے ایک حدیث بھی مروی ہے۔ عباد بن راشد نے حسن سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا حدثی احمر مولی رسول الله مسٹی آئیے ہم امام بخاری نے ان کو بھری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بیر محالی ہیں۔ الاصابہ جلداول ص 35

52-انگی کنیت ابو محمقی اورایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی کنیت ابوزید تھی۔ نبی کریم میٹی کی آئی کے وصال کے وقت ان کی محربیں سال سخی ۔ نبی کریم میٹی کی آئی کے بعد حصرت صدین اکبر منی الله عند نے محق ۔ نبی کریم میٹی کی آئی کی الله عند نے دواند کیا۔ حصرت عثمان غنی رضی الله عند کے وصال کے بعد اسامہ بن زید نے تنہائی اختیار کرلی یہاں تک کہ حصرت امیر معاویہ کی خلافت میں وصال نجر معاویہ کی سے دوایات بھی کیس۔ ان کے فضائل اورا حادیث مشہور ہیں۔ (الاصابہ ارایس)

حضرت الح رضى الله عنه (53) ان کا ذکر برتی نے کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابومسرح افسررضي اللهعنه حضرت اليمن بن ام اليمن رضى الله عنه (54) حضرت ابوعبدالله نوبان رضى الله عنه (55) نبی کریم ماللی ایج سنے ان کوخرید کرآ زادفر مادیا۔ حضرت ذكوان رضى الله عنه (56) ان کا نام مہران اور طہمان بھی مروی ہے۔ حضرت رافع رضى الله عنه (57) حضرت رباح اسودرضی الله عنه (58) نبی کریم مالٹی ایم ایک ایم کے در بان منتھ۔

53۔انگح نبی کریم مٹٹائیل کاغلام تھاانہوں نے حدیث پاک بھی روایت کی ہے۔(الاصابہ ۱۷۲) 54۔ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے مال کی طرف سے بھائی تھے۔(الاصابہ ۱۷۰۷)

<sup>55۔</sup> نی کریم سائی الیم علام مشہور صحابی تھے۔ بعض نے ان کوعر نی کہاا در بعض نے کہا کہ دہ سراہ سے تھے۔ آپ کو دصال تک آپ کی خدمت کی پھرر ملہ مکے ادر پھر ممص چلے مسمئے ۵۴ ھے کو دصال فر مایا۔ حضور مسٹی الیم سے حدیث بھی بیان کی ہے۔ (الا صابہ ار ۲۰۵)

<sup>56-</sup>الاصابين ذكوان ياطبهان نامى آدمى كوبن اميدكا غلام ذكركيا حميائ \_ (الاصابه اراك)

57-الكى كنيت "ابوالبى" إب إلى باب ين ابورافع كم حالات درج إلى \_ رافع سے مرادونى إلى \_ (الاصابه ار ٨٨٨)

58- نبى كريم التي الي الم عن من علام سن من عبو فى قصة اعتزال النبى التي الله المنبى عبو فى قصة اعتزال النبى التي التي المراكم من المراكم من المركم المركم

حضرت زيد بن حارثة رضى الله عنه (59)

ان کوحضرت ام المومنین خدیجهالکبری رضی الله عنها نے نبی کریم ملتی کی بارگاہ میں بہ کیا۔

> حضرت زید بن بولی رضی الله عنه (60) ابونیم اصبهانی نے ان کاذکر کیا ہے۔ حضرت سابق رضی الله عنه (61) حضرت سالم رضی الله عنه (62)

حضرت سلمان فارى رضى الله عنه (63)

ابوعبدالله ان کی کنیت تھی۔ نبی کریم مالٹی ایکی نے مال کتابت کی ادا سیکی میں ان کی

59\_زيد بن مارية بن شراجيل الكعبي\_

الم بخاری نے روایت بیان کی ہے کہ ابن عمر رضی الله عنہا نے کہا کہ ہم ان کوزید بن محمہ کہتے تھے یہاں تک آیت کریمہ ادعو هم لابانهم نازل ہوئی' بنی افقین بن جمر کے محور وں نے زبانہ جا بلیت میں بنی معن کے محروں پر غارت کری کی تو انہوں نے زید کواٹھالیا بھر عکاظ کے میلے میں اس کو پیچنے کے لیے لائے تو حکیم بن حزام نے اپنی بھو پھی حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے لیے ان کوفر یدلیا بھر عقد کے بعد حضرت خدیجہ رضی الله عنہا نے نبی کریم میٹ انگیا ہم کو بہد کر دیا۔ (الاصاب ار ۵۳۵)

60 - ابویسارزید بن بولی۔ ابوداؤداور ترفی نے ان کی روایت بیان کی غزوہ بی تقلبہ میں سرکار دوعالم سٹ انگیا ہم کو طے اور آپ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ (الاصاب ار ۵۳۳)

'61- سابق نی کریم من المیتیانی کی خادم بتھے اسدالغابۃ میں ان کی روایت فدکور ہے۔ وصال کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی کریم منٹی کی نبیج کے دور میں ہی فوت ہوئے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند کی خلافت کے آخر میں وصال فرمایا۔ (اسدالغابۃ فی معرفۃ الصحابہ)

62۔ نبی کریم منٹی کڑتی کے غلام تھے ان سے ایک روایت بھی ہے۔ ابوقیم اور ابوموک نے ان کے بارے میں روایت کیا کہ ان کا نام سالم کی بجائے سلمی ہے۔ (اسدالغابة فی معرفة الصحابہ)

63۔ ان کوسلمان بن اسلام بن اورسلمان الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ جس نے سلمان الخیر کوکوئی اور بھااسے وہم ہوا۔ ان کا اصل وطن فارس میں راسھر مزہ ایک تول یہ بھی ہے کہ آپ اصبہان سے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم میں آئی آئی ہم کی بعث کے بارے میں من رکھا تھا اس تلاش میں نکلے پھر قید کر لیے سمئے اور مدید میں ان کو بیچا کمیاسب سے پہلے غرز وہ خندتی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد والے غرز وات میں شمولیت اختیار کی۔ ابن عبد البر کا قول (بقید السملے صفحہ بر)

## Marfat.com Marfat.com

معاونت فرما کی۔

حضرت سليم رضى الله عنه (64)

ابو کبینه دوسی کنیت تھی ایک روایت کے مطابق ان کا نام اوس ہے۔

حضرت سعيدا بوكند بريضي الله عنه (65)

حضرت شقر ان رضى الله عنه (66)

صالح نام تھا۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے سر کار دوعالم ملٹی لیا آپھی کو ہبہ کیا تو آی نے آزاد کر دیا۔

حضرت ضميره بن الي ضميره رضى الله عنه (67)

حضرت عبيدالله بن اسلم رضي الله عنه (68)

حصرت امام احمد رضى الله عندنے انہيں صحاب ميں شاركيا ہے۔

(بقیہ صفح کر شتہ ) ہے کہ آ پ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے آ پ عالم اور زاہد ہتھے۔اسلام سے بل کا نام ماہبرین بودتھا۔ (الاصابہ فی تمیرالصحابہ ۲۰۷۳)

64۔ سراۃ کے مولدین سے تضیخزوہ بدراور احد میں شریک ہوئے حضرت عمر فارد ق رضی الله عنہ کی خلافت کے پہلے روز وصال ہوا۔ (اسدالغابہ فی معرفۃ الصحابہ ۳۸۹۷۲)

65۔ حافظ ابو بکراحمد بن علی الخطیب نے اپنی کتاب "المنتفق والمفترق" میں ان کا ذکر کیا۔ نام سعید بن مینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعید بن مینا دو ہیں۔ ایک نبی کریم سائی کی کے محالی ہیں اور عطاء بن الی رباح نے ان سے بیر صدیث روایت کی ہے" فرمن المجت ن و موراد ک من الاسس "(اسدالغابہ ۱۵۲۲)

66۔ مسالح بن عدی نام تفاصبتی ہتے۔ ایک تول یہ ہے کہ شقر ان اور ام ایمن آپ کو باپ کی دراثت میں ملے ہتے سرکار سانی ایک الم سان دفن میں حاضر ہوئے ہتے آپ سانی ایک قبر میں بھی اتر ہے۔ (الامعابہ ۲ر ۱۵۰)

67۔ ان کا باپ بھی محالی تھا ان کا تذکرہ ای باب میں موجود ہے باپ بیٹا ودنوں نی کریم سٹٹی نیٹی کے غلام ہتھ آپ نے ان کو آزاد فرما کرایک تحریر لکھ کرعنایت فرمائی کہ اس کے ساتھ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔

68۔ ابن حبان نے انکومحانی کہا۔ ابن سکن نے بھی معابہ میں شار کیا۔ بلاذری نے کہا کہ ان سے دوحدیثیں مروی ہیں ایک جماعت کا ان کے نام میں اختلاف ہے۔ (الا معابہ فی تمییز الصحابہ ۲۰۱۲ مسم) حضرت عبيد بن عبدالغفار رضى الله عنه (69) نبى كريم الني اليام كة زادكرده غلام تنصر حضرت فضاله بمانى رضى الله عنه (70)

حضرت مهران رضى الله عنه (71)

ابوعبدالرحمان کنیت تھی۔ ابراہیم حربی کا قول ہے کہ بیسفینہ نام سے مشہور تھے کیک دوسر سے علماء کے بقول رومان نام سے مشہور تھے۔اور بعض نے سفینہ کا نام بس ذکر کیا ہے۔ حضرت مدعم رضی الله عنہ (72)

رفاعہ بن زید جزامی نے نبی کریم ملٹی آئی کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔غزوہ خیبر میں تیر لگنے سے زخمی ہوئے اورانقال فرمایا۔

حضربت نافع رضى الله عنه (73)

حضرت نفيع رضي الله عنه (74) ان كى كنيت ابو برثقفي هي -

69۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ عبدالله بن عبدالغافر بھی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام عبید بن عبدالغافر ہے نی کریم منی آیتی کے غلام تھے۔ (الاصابہ ۳۲۹۲۳)

70۔ نی کریم مٹن کیٹر کی غلام تھے اہل یمن میں سے تھے جعفر مستغفری نے نقل کیا کہ وہ شام چلے ممئے تھے ان کی اولا دہمی ہے۔ (الاصابہ ۲۰۲۷)

71۔ان کے نام میں اختلاف ہے ان کے نام مہران کے علاوہ کیسان طحصمان ، ذکوان ،میمون اور ہرمز ندکور ہیں۔ (اسدالغابہ سمر ۳۲۴)

72۔ان کا ذکرمؤ طااور میمیمین میں ہے۔ بلا ذری نے کہا کہ انگی کنیت ابوسلام تھی۔ایک تول میمی ہے کہ فروہ بن عمر وجذا می نے یہ نبی کریم ملٹی ٹیکی کوبطور ہدید دیا۔ (الاصابہ سار ۲۷س)

73۔ان کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم سٹھائی کی ارشاد فر مایا۔ لا یہ دی البحند شیخ زان لامتکبر ولامنان علی الله بعمله حدیث ان سے بخاری، ابن الی واؤ و بطبرانی، ابن سفیان، بغوی ابن شاہین، ابن سکن اور ابن مندہ نے روایت کی ہے۔ (الاصابہ ۱۸۸۳)

حضرت نبيرضي الله عنه (75)

سراۃ (76) کے مولدین (77) سے تھے۔ نبی کریم ملٹی آیٹی نے خرید کرآ زادفر مایا۔ حضرت واقد رضی الله عنه (78)

حضرت وردان رضى الله عنه (79)

نبى كريم ماللى المائية أياتم كى ظاهرى حيات طيبه مين وصال فرما سيح-

حضرت ہشام رضی الله عنه (80)

حضرت بييار رضى الله عنه (81)

صدقہ کے اونٹوں کو جراتے تھے جن کوعرینیوں نے شہید کر دیا۔

حضرت ابوا ثيله رضى الله عنه (82)

75۔ ابوعر نے کہا کہ میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کے بعض لوگوں نے ان کو نبی کریم میڈائیٹی کے موالی میں ناک مان سے تازی میں میں نہیں سے اللہ اتیل نے مکی تندید فیال (اسد الفال ۵۰۵)

میں ذکر کیانام کے تلفظ میں اختلاف ہے۔ آپ ماٹی نیکٹر نے خرید کر آزاد فرمایا۔ (اسدالغابہ ۱۵۸۵)

.76\_جزيره عربيديس سلسله كوه كانام جوشال مصشروع موكريمن تك جنوبا بهيلاموام- (المنجد)

77\_مولد کی جمع ۔ وہخض جس کا باپ عربی اور ماں مجمی ہو۔ (المنجد)

78\_ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اور طبر انی نے مجم میں ان سے حدیث پاک روایت کی ہے۔ (الاصابہ ۱۳۷۳)

79 عکرمہنے ابن عباس سے روایت کیا کہ نبی کریم ملی الیا ہم کے غلام وروان پھل دار مجورے کرے اور نوت ہو گئے۔

(اسدالغابه ۱۸۷۵)

80۔ نبی کریم سائی این علام تھے۔ طبری مطبن ،ابن قانع اور ابن مندہ وغیر ہم نے ان سے ایک حدیث شریف نقل کی۔ (الاصابہ سار ۵۷۳)

81۔ سرکارسٹ النے اللہ کے نلام جن کوسرکارسٹی کے آئی سے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا۔ نماز کا انداز پسند آیا تو آپ نے آزادفر مادیا۔
پھر حرہ کے مقام پراونٹوں کی نگرانی کے لیے بھیج ویا۔ تبیلہ کرنیہ کے لوگوں کے پیٹ مدیند کی آب وہوا کی وجہ سے بڑھ کئے تو
آپ سٹی النہ نے ان کو بیار کے پاس چرامی ہیں بھیج ویا تاکہ وہ اونٹیوں کا دودھ پیس انہوں نے آپ رمنی الله عنه کوشہید
کردیا۔ (اسدالغایہ ۵ر ۱۲۳)

82-ابن جوزى نے تنقیع میں ان كاذكركيا ہے اوركها كديد بى كريم الله الله كے قلام بيں \_ (الا معاب سمرس)

Marfat.com Marfat.com

حضرت ابوالحمراء رضى الله عنه (83) حضرت ابورافع رضى الله عنه

بہی بن ابورافع کے آخری بیٹے تھے۔البدایہ والنہایہ لا بن کیٹر میں ہے کہ آئیں ابو البہی کہا جاتا تھا۔ابورافع ،ابواجیہ سعید بن عاص کے غلام تھے۔ان کے بیٹے وراثت میں ان کے مالک ہوئے۔ ان کے مالک ہوئے۔ ان کے مالک ہوئے۔ ان کے مالک ہوئے۔ ابورافع نے بنوسعید میں سے باقی مالکوں سے ان کے صحة خرید لیے۔صرف خالد بن سعید کا ابورافع نے بنوسعید میں سے باقی مالکوں سے ان کے صحة خرید لیے۔صرف خالد بن سعید کا حصہ باقی رہا جو انہوں نے نبی کریم مالٹی آئی کی کہ ہم کردیا۔ نبی کریم مالٹی آئی ہم نے آئی آزاد فرما دیا۔ابورافع کہتے تھے کہ میں سرکار دوعالم مالٹی آئی ہم کہ تا داد کردہ ہوں۔ زبیر بن بکار نے بول بی بیان کیا۔ دوسر ےعلاء کا قول ہے کہ ان کا نام رافع تھا اور کنیت ابوالہی تھی۔

حضرت ابواسمع رضى الله عنه (84)

نى كرىم مالله الميالية كادم تصايك روايت كى روست غلام تنصه

حضرت ابونمبره رضى الله عنه (85)

حضرت ابوعبيدرضي الله عنه (86)

ان کا نام معدتھا۔ایک قول کے مطابق نام عبید بن قویہبہ تھا۔مزنیہ کے مولدین سے

<sup>83۔</sup> ان کا نام ہلا لٰ بن حارث تھا اور ابن ظفر بھی کہا جاتا ہے ابوٹیسی نے تمص کی تاریخ میں نقل کیا امام بخاری نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ صحالی ہیں۔ (الاصابہ ۳۸۲۳)

<sup>84۔</sup> بی کریم مٹنیائیم کے غلام سے ایک تول سے بھی ہے کہ آپ کے خادم سے۔ ان کانام زیاد تھا۔ ایک مدیث بھی ان نے مردی ہے۔ (اسدالغابہ ۱۲۰۵)

<sup>85۔</sup> عرب کے حمیر قبیلہ سے تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور کے بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور کے بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تھے۔

<sup>86۔</sup> حاکم ابواحمہ نے ان کاذکر غیرمعروت الاسم لوگوں میں کیا ہے۔امام تر ندی نے شائل میں اور دارمی نے ان سے حدیث روایت کی ہے بغوی نے ان کوسحانی کہاہے۔(الاصابہ سمراسلا)

حضرت ابومود بهبه رضى الله عنه (87) بهجى مزنيه كے مولدین سے تھے۔ حضرت ابووا قدرضی الله عنه (88) ابراہیم حربی نے فرمایا کہ:

'' حضرت رسول الله مالتيانيم ك غلامول ميں عبيد نامى كوئى نەتھا البىتە ابوعبيد تنظيم بىمى نغلطى سے ''عبيد' روايت كيا۔

ابن الى خنثمه كہتے ہتھے عبیداور الوعبید دوالگ غلام ہتھے۔

ابوبکر برتی نے نبی کریم ملٹی کی الم علاموں میں عبید کا تذکرہ کیا ہے۔حربی '' رافع'' اور ابورافع کوعلیحدہ علیحدہ ذکر کر کے دوشار کرتے ہیں اور بعض ابن قتیبہ کی موافقت میں دونوں کوایک ہی شار کرتے ہیں۔

ابوبکر بن حزم نبی کریم ملی این کی غلاموں سے کرکرہ (کے کا جریہ کے ساتھ) ذکر سے بیں اور بعض راویوں نے ان کا نام ک کی زبر کے ساتھ روایت کیا ہے۔مصعب کا کہنا ہے کہمقوش نے نبی کریم ملی کی خدمت میں ایک خصی غلام ہدیۃ بیش کیا۔ان کا نام ایک روایت کے مطابق مابورا، دوسری میں مابو ہا اور تیسری میں ہابو ہے۔ نام ایک روایت کے مطابق مابورا، دوسری میں مابو ہا اور تیسری میں ہابو ہے۔ محمد بن حبیب ہاشمی نے کتاب انحبر میں آپ کے غلاموں سے ابولباب، ابولقیط اور ابو ہندہ بھی ذکر کیے ہیں۔

<sup>87۔</sup> واقدی کا قول ہے کہ آپ کوابوموسہ اور ابوموسو ہے کہا جاتا تھا۔ بلاؤری نے کہا کہ وہ مزتیہ کے مولدین سے تھے۔غزوہ مریسیج ٹیں تہید ہوئے۔(الاصابہ ار ۱۸۸) 88۔ ابن مندہ نے ان کوذکر کیا ہے اور کہاہے کہ ان سے زاؤان بن عمر نے روایت کی ہے۔(الاصابہ ۲۱۲)

#### بانديال

حضرت ام اليمن رضى الله عنها (89)
ان كانام بركه تفاحضرت الميمه رضى الله عنها (90)
حضرت خضره رضى الله عنها (91)
حضرت رضوى رضى الله عنها (92)
حضرت ربحانه رضى الله عنها (93)
حضرت سلمى رضى الله عنها (93)
حضرت سلمى رضى الله عنها (94)

89۔ حضرت ام ایمن رضی الله عنها کا نام بر که تھا اور عرف ام الظها و والد کا نام تغلبہ بن عمر و تھا بیوجیش کے رہنے والے تھے۔ حضرت عبدالله کی کنیز تھیں آپ کی و فات کے بعد حضرت آمنہ کی خدمت میں مصروف ہو کئیں ۔ سر کارسائی کیا آبا نے ان کو آزاد کردیا۔ حضرت ام ایمن کا بہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا نبی کریم میں آئی کی تھی اے بان فرمایا۔

'' اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے عقد کرنا جاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ سرکار دو عالم سافی الیا ہے تحبوب خاص حضرت زید بن حار شدر منی الله عنہ نے حضرت ام ایمن رضی الله عنہا ہے نکاح کرلیا۔ آپ کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔

حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے عہد خلافت میں بڑی طویل عمر کے بعد و فات پائی۔ ان ہے چند حدیثیں بھی مروی اس۔

90- حفرت امیمدرضی الله عنها بسر کار دوعالم مشایله کی محابیات میں تین محابیات امیمه، نی موجود جی کیکن ان میں سے کسی کے بارے میں سرکار دوعالم مشایله کی کنیر ہونا ثابت نہیں ہے تا ہم الاصاب فی تمیز الصحابة نیس ان کوراویان حدیث بن سے شار کیا تمیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

92- حضرت رضوى كومجى سركار دوعالم مليني الم في المراح الما تقا\_

93۔ از واج مطہرات کے باب میں ان کاذ کر خیر گزر چکا ہے۔

94۔ حفرت سلمی رضی الله عنہا سرکار دوعالم سلی کی کینر تھیں۔ آ پ نے آ زاد کر کے اپنے آ زاد کر دہ غلام ابورافع کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ خاو مہرسول الله سلی کی شہورتھیں۔ سرکار سلی کی ہے دصال کے بعد (بقید حاشیہ اسکی صفحہ پر)

حضرت ماربيرضي الله عنها (95)

حضرت ميمونه بنت سعدرضي الله عنها (96)

حضرت ميمونه بنت ابوعسيب رضى الله عنبها

حضرت ام ضميره رضى الله عنها (97)

حضرت ام عياش رضى الله عنها

ایک روایت کے مطابق ان کا نام ام عباس بھی ندکور ہے۔حضرت آ منہ رضی الله عنہا کی باندی تھیں۔

حضرت رقيه رضى الله عنها (98)

مغلطائی نے اپنی سیرت میں نبی کریم ملٹی آیٹی کے خدام غلاموں اور باندیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

# خدام

# حضرت إنس صنى الله عنه (99)

(بقیہ صنحہ کزشتہ) حضرت امام حسن رضی الله عنداور عبدالله بن عباس رضی الله عنهائے آپ سن الله عنهائے کا پسندیدہ کھانا لکانے کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسن رضی الله عند نے جو کا آٹا ہیں کر ہانڈی میں چڑھادیا اوپر سے زیتون کا تیل زیرہ اور سیاہ مرچیں ڈال ویں۔ تیار کر کے ان کو دیا اور کہا کہ بیر حضور میٹی ڈائیل کی مرغوب ترین غذائقی۔

95\_ان کاذ کرگزشته مفحات میں گزر چکاہے۔ لینی حضرت ماریة بھلید دمنی الله عندعلا مدابن ججرعسقلانی نے دونام اور بھی ذکر کئے ہیں۔(۱) ماریدام الرباب(2) ماریہ جدہ شخی بن مسالح

96۔ اسماب سنن اربعہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کہ بی کریم ملٹی لیے ہم ان کوآ زاد فرمادیا تھا۔

97- ان کامخضر تذکره بعد میں آئے گا۔

98-حفرت زيد بن حارثه رمنى الله عنه كى بيئتميں والدہ كا نام ام كلثوم تھا۔

99۔ انس بن مالک بن نضر بن مسمضم الانصاری خزرجی کنیت ابو حز ہ تھی۔ آپ سٹ ڈیٹی کے کثیرالروایت خادم ہیں۔ ہجرت نبوی کے دنت دس سال کی عمر میں والدہ نے آپ سٹ ڈیٹی کی خدمت میں چیش کیا کہ بیانس ہے (بقید حاشیدا سکے صفحہ پر )

حضرت ہندرضی الله عنہا (100) حضرت اساءرضی الله عنہا (101) ید دونوں حارثہ کے بیٹے تھے اور بنی اسلم سے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی الله عنہ (102) ان کے ذمہ دضو کرانا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ (103) معنرت ابن مسعود رضی الله عنہ (103)

(بقیہ سخہ کرشتہ) آپ کی خدمت کر یکا۔ وس سال آپ کی خدمت کی ٹبی کریم سٹ ایج ہے۔ ان کے لیے وعافر مائی ان کا ایک باغ تھا جو سال میں دومر تبہ پھل دیتا تھا۔ آٹھ غزوات میں نبی کریم سٹ ایج ہے۔ ساتھ شریک ہوئے۔ ٹابت بنائی نے کہا کہ انس بن مالک سنے بجھے کہا کہ بیرسول الله سٹی ایک بال مبارک ہے اس کومیری زبان کے یئے رکھ کرون کرتا۔ چنانچہان کو والی بن مالک سنے بجھے کہا کہ بیرسول الله سٹی ایک بال مبارک ہے اس کومیری زبان کے یئے مال ان کی زبان کے یئے تھا۔ بھر ہیں رہائش اختیار کی اور بھر ہیں وصال فرمانے والے والے آخری محالی سے سن وفات میں اختلاف ہے بعض نے ۹۰ ھیعض او مجھن نے ۹۳ ھذکر کیا ہے تقریبا 199 سال عمر بائی۔ آخری محالی سے سن وفات میں اختلاف ہے بعض نے ۹۰ ھیعض او مجھن نے ۹۳ ھذکر کیا ہے تقریبا 199 سال عمر بائی۔ (الا صابہ ۲۰ مرام)

100 - ہند بن حارثہ اسلمی رضی الله عند ابن حبان نے ان کومحانی کہااصحاب حدید بیریں سے تھے ان کے بھائی اسلم بن حارث رضی الله عند ہیں ۔ امام بغوی نے کہا کہ بیسات بھائیوں سمیت بیعت رضوان میں شامل ہوئے ۔ حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند ہیں ۔ امام بغوی نے کہا کہ بیسات بھائیوں سمیت بیعت رضوان میں شامل ہوئے ۔ حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے دوایت ہے کہ آپ نے فر مایا سرکار سکھ ڈیکٹی کے ساتھ میں نے اتنازیا وہ ہنداور اساء کے علاوہ کسی خادم کوندو یکھا۔ مدے دوایت ہے کہ آپ نے فر مایا سرکار سکھ ڈیکٹی ہے کہ اس کے ساتھ میں نے اتنازیا وہ ہنداور اساء کے علاوہ کسی خادم کوندو یکھا۔ (الا مسابہ ۲۵۵۸/۳)

101 \_ اساء بن حارثہ رضی الله عنہ ہند بن حارثہ کے بھائی ہیں \_ دونوں بھائی سرکار کے فادم ہتے \_ (الاصابہ ا / ۴۵) 102 \_ رئتے بن کعب بن مالک بن یعمر نام اور کنیت ابوفراس الاسلمی تجازی ہے \_ اہل صفہ میں سے ہتے ذی الحجہ ۲۳ ھ میں وصال فرمایا \_ (الاصابہ ا / ۴۹۸)

103 - ایک دفعه سرکارسٹی کی آئی ہے فرمایا: سل' یا رہید' تو عرض کی انبی اسٹلان موافقتك فی البحنة - كدرے رہید ما تگ توعرض کی كديمس جنت ميس آپ کی رفاقت كاطلب كار موں - (الاستیعاب)

دونوں ہجرتوں میں شرکت کی قدیم الاسلام اور کثیر الروایت تھے۔مسواک ادرسر ہاندمبارک بھی آپ کے پاس ہوتا کوفہ مین فوت ہوئے۔ (الاصابہ) آپ کوصاحب الحصیر والوساوة والتعلین کہا جاتا ہے۔

## Marfat.com Marfat.com

حضرت عقبه بن عمر رضى الله عنه (104)

دین چر کے رکے تھے۔
حضرت بلال رضی الله عنه (105)
حضرت سعدمولی ابو بکر رضی الله عنه (106)
حضرت عامر ذو مخمر بن اخی نجاشی رضی الله عنه (107)
حضرت بکیر بن شداخ لیثی رضی الله عنه (108)
حضرت ابوذ ررضی الله عنه (108)
حضرت ابوذ ررضی الله عنه (108)

۔ 104 - عقبہ بن عامرادرعقبہ بن عمر د کا ذکر ماتا ہے تلاش بسیار کے باد جودعقبہ بن عمر کا ذکر کہیں نہیں ملا۔ (محشی) 105 - بلال بن رباح الحصبشی الموزن ۔ والدہ کا نام جمامہ ہے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے مشرکیین سے خریدا (جوتو حید کی وجہ سے ان کواذیتیں ویتے تنے ) اور آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم سٹھ ایکی آئے نے ان کے درمیان اورعبیدہ بن جراح کے درمیان رشتہ موافات قائم فر مایا۔ آب سٹھ ایکی بعد شام چلے صحے اور وہیں وصال فر مایا۔ امیہ بن خلف ان برظلم کرتا تھا۔ لیکن آپ احدا حد کے نعرے لگاتے ۔ خلافت عمر میں وصال فر مایا۔ (الاصابہ ا/۱۲۹)

106 - سركاردوعالم سليماليل فدمت كرتے متے بھرہ ميں رے - (اسدالغابة ٢/١٧١)

107\_ان کے نام میں اختلاف ہے۔علامہ ابن سعد رحمۃ الله علیہ اور امام اوز اکی رحمۃ الله علیہ کے نزدیک ان کا نام ذوقخر ہے کہ ان کا نام ذوقخر ہے کہ ان کا نام خوقخر ہے کہ ان کا ذکر ذو مخرکے نام کے ساتھ کیا۔ نجاشی (شاہ حبشہ) کے بھینجے تھے۔ ۲ ہجری سے لے کرسر کار ساخ الیا ہے وصال تک مدیدہ میں رہے۔ حصرت عمر رضی الله عند کے زمانہ میں شام چلے مجے اور دہیں وفات پالی۔

108 \_ الاصابہ میں ان کا ذکر بکر بن شداخ کے نام ہے ہے البتہ بگیر بھی ان کوکہا جاتا ہے ۔ والد کے نام میں بھی اختلاف ندکور ہے" کمر بن شدادا در بکر بن شداخ" ۔ (الاصابہ ا/۱۲۸ ـ ۱۲۷)

109۔ ابو ذرغفاری رضی الله عندز اہدیتے اور صادق اللہجہ تنے۔ ان کے اپنے نام اور ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے۔ مشہوریہ ہے کہ آپ کا اسم کرامی جندب بن جنادہ ابن سکن تھا۔ ان کے اسلام کے واقعہ کو میحیین میں بیان کیا گیا ہے۔ (الاصابہ ۲۳/۲)

110 - نی کریم سٹن فیالی کے خادم تھے۔ ابن مندہ نے اپن تاریخ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ (الا صابہ ابراس)

حضرت اسلع رضی الله عنه (111) حضرت شریک رضی الله عنه (112) حضرت اسود بن ما لک اسدی رضی الله عنه (113) حضرت ایمن بن ایمن رضی الله عنه لونامبارک اٹھاتے تھے۔ حضرت تخلیم بن عبدالرحمٰن انصاری رضی الله عنه (114) حضرت جزء بن جدران رضی الله عنه (115) حضرت سالم رضی الله عنه (116)

111 - الاسلع الاعربی بن کعب بن زید بن اعرج قبیلہ ہے تعلق تھا۔ بی کریم میں این آیا کی اونٹنی کا کجادہ ڈالتے شے ایک مرتبہ جنابت کی وجہ ہے کجادہ ندڈ الاتو آیت تیم نازل ہو کی پھرمر کار میں این تیم کرنے کا تھم دیا اور تیم کا طریقہ سکھایا۔ جنابت کی وجہ ہے کجادہ ندڈ الاتو آیت تیم نازل ہو کی پھرمر کار میں این تیم کرنے کا تھم دیا اور تیم کا طریقہ سکھایا۔ (الاصابہ ا / ۵۲)

112 - ابن سكن نے كہا كەمحابە بىل سے تھے۔ ان سے ايك روايت بھى مروى ہے۔ قال قال رسول الله علائلين من دنى حرج من الايمان "(الاصابہ ١٩٧١)

113 - اسود بن ما لک اسدی بمانی جدر جان کے بھائی تھے۔ ابن مندہ نے ردایت کیا کہ اسود نے کہا کہ بیں اور میر ابھائی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ پرایمان لائے اور آپ کی تقد بی کی۔ دونوں نے سرکار سائی لیکیا کی خدمت کی۔ (الاصابہ ا/۲۱)

114- نی کریم مینی آبار کے خادم تھے ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ سرکار مینی آبار نے ان کوکسی کام کے لیے بھیجا سے
ایک انساری کے دروازے کے سامنے سے گزرے ایک عورت عسل کر رہی تھی انہوں نے اس کو دیکھا پھر وتی کے نزول کے
خوف سے بھا مے حتی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑ میں جاچھے آپ مینی آبار نے چالیس دن ان کوتلاش کیا پھر جریل امین
نے ان کے پہاڑ میں ہونے کی خبر دی۔ (الاصابہ ۱/۲۰۱)

115 - الاصاب بن جزء بن جدر جان بن ما لك يماني ندكور ہے ۔ (الاصابہ ا/٢٣٥) اسدالغلبة ا/٢٨١)

116 \_اصابك دوسرى جلد مين ان كوسر كارسان نيام كاغلام كلهام كياب \_ (الاصاب ١٨/٢)

117 - ابوسلنی سرکارسٹ الیالی کے چرواہے اور خادم تھے یہ می کہا گیاہے کدان کا نام حریث تھا۔ (الاصابہ مم/90)

حضرت ملهاي رضى الله عند (118)

حضرت مها جرمولى المسلمى رضى الله عند (119)
حضرت نعيم بن ربيعه اسلمى رضى الله عند (120)
حضرت البوالحمراء مهال بن حارث رضى الله عند (121)
حضرت البواسح ايا درضى الله عند (122)
حضرت البوسلام سالم رضى الله عند (123)
حضرت البوسلام سالم رضى الله عند (123)
حضرت البوعبيد رضى الله عند (124)
حضرت البوعبيد رضى الله عند (124)
حضرت المن رضى الله عند رضى الله عنها
حضرت المة بنت رزيند رضى الله عنها
حضرت الما بمن بركة رضى الله عنها (125)

118 ـ رسول الله منظور الله منظور المن منظم على المن معدمين معنزت زينب بنت جحن كے حالات بين ان كاذ كرموجود ہے۔ (الاصابہ ۲۲/۳)

120 \_ نعیم بن ربیعہ بن کعب اسلمی انہوں نے کہا کہ میں نمی کریم میں التہا کے خدمت کیا کرتا تھا۔ (اسدالغابہ ۳۲/۵) 121 \_ ان کا تذکرہ سرکاردوعالم ساتھ الیہ الم سے تلاموں کے باب میں گزر چکاہے۔

122 \_ان کاذ کر بھی آ پ سٹھ ایکے علاموں کے باب میں گزر چکا ہے۔ بعض نے ان کوخادم بھی کہا ہے۔

123 \_ ابوسلام س کے فتح اور لام کی شد کے ساتھ ) رسول الله ملی مروی ہے۔ ملی الله الله الله ملی میں ہوتا ہے ۔ ان سے صدیرے بھی مروی ہے ۔

124 - ابو عبیدرسول الله سال الله سالی الله سالی الله سالی الله مسلم ابواحمہ نے ان کا تذکرہ ان لوگوں میں کیا ہے جن کے نام معلوم نیس -ان کی ایک حدیث امام ترفیدی اور دارمی نے روایت کی ہے۔ (الا صابہ ۱۳۱/۱۳۱)

125 \_ان کا تذکر وسابقه منحات میں گزر چکا ہے ۔

# Marfat.com Marfat.com

حضرت خطره رضى الله عنها (126) حضرت خوله جده حفص رضى الله عنها (127) حضرت رزيندام عليله رضى الله عنها (128) حضرت سلمى ام رافع رضى الله عنها (129) حضرت ماريدام رباب رضى الله عنها (130) حضرت ماريد جده ثنى بن صالح رضى الله عنها حضرت ميمونه بنت سعد رضى الله عنها (131) حضرت ام عياش رضى الله عنها (131) حضرت ام عياش رضى الله عنها (133)

سواریاں (گھوڑے)(134)

126 - ان كاتذكره كزشته مفحات من موچكا ہے۔

127 - ان ہے ایک روایت مردی ہے۔

128 - ان ہے ایک حدیث مروی ہے۔ بیام المونین حضرت منعیہ رضی الله عنہا کی لونڈی تھیں۔ (الا صابہ)

129 - ان کا تذکر و گزر چکا ہے۔ طبقات بن سعد میں حضرت زینب کے نکاح کے سلسلہ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔

130 \_ ان سے ایک مدیث مروی ہے۔

131 - ان كاذ كركزر چاك

132 \_ان كاذ كر كرشته صفحات مين مو چكاہے \_

133 کسوف کے بارے میں ان سے ایک مدیث مروی ہے۔

134 ۔ حضرت انس رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله ملی اللہ ملی اللہ عند سے جیز دن ہے زیادہ محکوڑ ہے پند منتہ بردان میں میں مل صف میں

تصر الوفاء) (بقيدا كلي صفحدير)

سكب (135)

یہ پہلا گھوڑا تھا جوآپ ملٹھ لیکٹی کے پاس آیا۔

مر گر (136)

ایک بدوی سے خریدا۔اس سود ہے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی الله عنہ کواہ ہتھ۔ بعض علماء کے بقول میدونام ایک گھوڑ ہے کے ہیں۔

لزاز(137)

ابوالبراءمقوس نے بطور مدید پیش کیا۔

طرف(138)

ربیعہ بن براءنے ہدیتا پیش کیا۔

(139) פעל

حضرت تیم داری رضی الله عندنے مدید کے طور پر پیش کیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ سب محوڑوں ہے زیادہ مجبوب ومرغوب محوڑا سرکار دوعالم ملٹی این ہے خور سے نزدیک وہ ہوتا جس کا دایاں پاؤں سفید ہوتا اور تاک پر سفیدی ہوتی۔اضار کیا ہوتا اور دیکمت زردسرخی مائل ہوتی۔(الوفاء) 135۔انتہائی تیز رفتار کویا کہ اس کی رفتار تیز رفتار پانی کی طرح تقی۔

136۔ اس کوسن صوت لینی خوش آ وازی کی جہے مرتجز کہا جاتا کو یاوہ میدان جنگ میں مجاہدوں کی طرح رجز کہنے والا ہے۔

یدوہ محدوثہ اتھا جس کو آپ نے ایک اعرابی ہے خریدااور ابھی قبضہ نیس فرمایا تھا کہ وہ الکاری ہو کمیا تو حضرت خزیمہ رضی
اللہ عنہ نے اس کی خریداری کے متعلق آپ کے حق میں گوائی دی حالا نکہ خریداری کے وقت وہ موجود نہیں تھے اور عرض کیا
آسان اور آخرت کی خروں میں ہم آپ کی جائی پرایمان رکھتے ہیں تو زمین کی خبر پرایمان ویقین کیوں ندر محیس اور آپ نے
اکی خزیمہ کی گوائی دو آدمیوں کے برابر قرار دیدی۔ بیآپ سٹھ نیکڑ کی ختیار پروال ہے۔

137 \_ بیسر کارسائی ایم اس انگور اتھا۔ مطلوب کو انہائی سرعت سے آلیتا کو یا کہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس لیے لزاز کہلاتا ہے۔

> 138 ۔ بیکموڑ اہاپ اور مال کی طرف ہے عمدہ ہونے کی وجہ سے طرف کہلایا۔ 139 ۔ ریکمت کی سرخی کی وجہ سے ور دلیعن گلاب کا پھول کہلایا۔

Marfat.com

كيف (140)

بعض علمانے اس کانام کھیف (لام کے ساتھ) بیان کیا ہے۔

ليعسوب(141)

بعض نے گھوڑ وں میں بینام بھی ذکر کیا ہے۔ اونٹنی

آپ ملٹی آئی اونٹنی کا نام قصوا (141) تھا۔اس کوعضباءاور جدعاء بھی کہا جا تا تھا۔ ابن سعد کا قول ہے کہ اس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا نام جدعاء ہے۔عربی میں کٹ جانے کوجدع کہا جاتا ہے۔

ہمارے استادابن ناصر کا ارشاد ہے کہ نہ اس کا کان بورا کٹا ہوا تھا اور نہ ہی کان کا کوئی

تصير

ابن سعد نے جواس نام کا سبب بیان کیا ہے وہ بھی عربی لغت کے مطابق نہیں کیونکہ عربی میں جدعاء اسے کہتے ہیں۔جس کا کان جڑ سے کٹا ہوا ہو۔جس طرح کہ تعلب نے بیان کیا۔

خجر

نبى كريم الله المايك خجرتها جس كانام شهباء (142) اور دلدل تها-

<sup>140۔</sup> اپنی دم ہے زمین کو یا ہے پہلے حتہ کو پوشیدہ کر لینے والا۔ زر قائی علی المواہب اورالوفا میں تفصیل موجود ہے۔
141 قسواہ عضباہ اور جدعاء یہ تینوں نام ایک ہی ناقہ مبارکہ کے ہیں۔ ابن ناصر نے تعلب نقل کیا ہے کہ یہ محض نام بیں اور ان کامعنی لغوی موجودہ محقق نہیں اور سعید بن مینب لغوی مناسبت کے تعقق وثبوت کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے کان کام محتی لغوی موجودہ محقق نہیں اور محبوب سے کان کانے ہوئے تھے جدعا کہلاتی تھی اور کانوں کے اوپ والے حصے کان کر باریک کے محتے تھے لہذا تصواہ کہتے تھے۔ (الوفاہ لا بن الجوزی)
142۔ معزت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ میں جنگ میں (بقید حاشیدا محلے صفحہ پر)

دراز گوش

حضرت اسامه رضی الله عنه حضرت ابوز بدرضی الله عنه حضرت ابوز بدرضی الله عنه حضرت تو بان رضی الله عنه حضرت او بان رضی الله عنه حضرت ابو کبیشه اوس رضی الله عنه ان کوییم بھی کہا جاتا تھا۔ مکہ پاک کے مولدین سے تھے۔

حضرت انسه رضی الله عنه جبل سراة کے رہنے والے تھے۔

(بقیہ صغیر کرشتہ)رسول اکرم سکی این عمالتھ تھا۔ آپ کے ساتھ صرف میں تھایا ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب رضی الله عند ہم آپ سے جدانہ ہوئے۔ رسول خدا سکی ایک سفید نچر پرسوار تھے جس کوفروہ ابن نقاشہ نے آپ کی خدمت میں بطور ہدیتہ چیش کیا۔

اصبغ بن نباتہ سے منقول ہے کہ جب حصرت علی المرتضٰی رضی الله عنہ نے نہروان میں خوارج کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قبل کیا تو آ پ اس دفت نبی اکرم ملٹی کی لیے کے سفید نچر پرسوار تھے۔

اس خچر کانام شہباء اور دُلدُ ل ہے۔ (الوفاء لا بن الجوزی)

143 ۔ حضرت معاذ رضی الله عنہ ہے مردی ہے کہ میں رسول اکرم ملٹیڈیٹر کے پیچھے ایک دراز گوش پرسوار ہوا جس کو عغیر ( ممیالی رنگمت دالا ) کہا جاتا تھا۔ ( الوفاء لا بن الجوزی )

ا پنی تیز رفتاری کے باعث یعلو رکبلایا کیونکہ یعلور ہرن کے بیچے کو کہتے ہیں۔مرکارد وعالم مٹی کیٹی کے وصال کے بعد یعلور نے اپنے آپ کوکنو کمیں میں گرادیا اور یوں مرحمیا۔

144 - سرکار دوعالم سنی کیا ہوں کا تذکرہ دوبارہ اس باب میں کردیا میا ہے اس سے پہلی ایک باب میں ان کے طالب میں ان کے طالب میں ان کے طالب میں ان کے طالب کی ایک باب میں ان کے طالب کا تذکرہ ہو چکا ہے اس لیے اس باب میں صرف اساء کے ذکر پراکتفاء کیا ہے۔ میں ان پرتعار فی حاشیہ بھی ہو چکا ہے اس لیے اس باب میں صرف اساء کے ذکر پراکتفاء کیا ہے۔ میں ان پرتعار فی حاشیہ بھی ہو چکا ہے اس لیے اس باب میں صرف اساء کے ذکر پراکتفاء کیا ہے۔

حضرت شقر ان رضى الله عنه ان كاسم مبارك صالح حبثى يا فارى تفا حضرت رياح رضى الله عنه

یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی الله عنہ کے لیے مشربہ میں اجازت لی۔

حضرت نو بي رضى الله عنه

حضرت بيباررضي اللهءينه

ان كوعرنه كے تبیلہ کے لوگوں نے شہید كیا۔

حضرت ابورافع رضى اللهءنيه

ان کااسم مبارک اسلم تھا۔اس کے علاوہ آپ کے دیگر نام بھی مذکور ہیں قبطی تنصاور نبی کریم ملٹی کیا ہے سامان کی حفاظت کرتے تنھے۔

حضرت كركرة رضى اللهء عنه

حضرت ابومهيبه رضى اللهءنيه

مزینہ کے مولدین میں سے تھے۔

حضرت رافع ابوالبهي رضي الله عنه

ان کانام ابورافع بھی ندکور ہے۔

حضرت مدغم رضى اللهءعنه

حضرت رفاعه بن زيد جذا مى رضى الله عنه

حضرت زيدجدّ ہلال بن بيباررضي الله عنه

حضرت عبيدبن عبدالغفار رضى الله عنه

حضرت سفينه رضى الله عنه

ان کے اسم گرامی میں اختلاف ہے۔ طہمان ، کیسان ، مہران ، زکوان ، مروان اور احمر

وغیرہ روایت کیے گئے ہیں۔

حضرت ما بورقبطی رضی الله عنه

حضرت واقتدرضي اللهءعنه

حضرت هشام رضى الله عنه

حضرت ابوتميرسعدرضي اللهعنه

ان کے نام روح بن سندراورابن شیر ذاذ جمیری بھی ندکور ہیں۔

حضرت حنين جدابراتهم بن عبدالله رضى الله عنه

حضرت ابوعسبيه رضى الله عنه

ان كانام ميمه كے ساتھ بھى آيا ہے۔ مرة يا احمرا نكانام تھا۔

حضرت ابوعبيدرضي اللهءنيه

حضرت اسلم بن عبيد رضى الله عنه

حضرت التي رضى الله عنه

حضرت انجشه رضى الله عنه

حضرت بإذام رضى الله عنه

حضرت بدررضي الثهءنه

حضرت حاتم رضى الله عنه

حضرت دوس رضى الله عنه حضرت رديفع رضى اللهء عنه حضرت زيدبن مولى رضى الله عنه حضرت سعيدبن اليضميره رضى الله عنه حضرت عبيدالله رضى الله عنه حضرت اسكم رضى الله عنه حضرت غيلان رضى الله عنه حضرت فضاله رضى الله عنه حضرت قفير رضى الله عنه حضرت كريب رضى الله عنه حصرت محمر بن عبدالرحمٰن رضى الله عنه حضرت محمرة خررضي الله عنه مدین کا قول ہے کہ ان کا نام نام یہ تھا نبی کریم مالٹی آیا ہے اس نام کومحد سے بدل دیا۔ حضرت مكحول رضى اللهءعنه حضرت نافع ابوالسائب رضى الله عنه حضرت نبيدضي اللهعنه ریراۃ کےمولدین سے تھے۔ حضريت نهيك رضى اللهعنه

حضرت نفيع ابوبكررضي اللهءعنه حضرت ہز ہوا بوکیسان رضی اللہ عنہ حضرت وردان رضى الله عنه حضرت بيبار رضى الله عنه حضرت ابوا نبيله رضى الله عنه حضرت ابوالبشير رضى اللهعنه حضرت ابوصفيه رضى اللهعنه حضرت ابوقبيله رضى اللهءنيه حضرت ابولبا ببرضي الله عنه حضرت ابولقيط رضى الله عنه حضرت ابو ہندرضی الله عنه حضرت ابواليسير رضى اللهعنه

لونڈیال(145)

حضرت ملمی ام رافع رضی الله عنها حضرت رضوی رضی الله عنها حضرت رضوی رضی الله عنها حضرت امبیمه رضی الله عنها حضرت رسیعه رضی الله عنها حضرت رسیعه رضی الله عنها

<sup>145</sup> \_سركارووعالم الله اليهايم كى ما نديون كا تذكره بهى كزشته إبواب ميس كزر چاكا بيد

انہیں ریجانہ سریہ بھی کہاجا تاہے۔ حضرت سائبہ رضی اللہ عنہا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا حضرت ماریہ کی بہن فیصر رضی اللہ عنہما حضرت امضمیرہ رضی اللہ عنہا

ابوعبیدہ کا کہناہے کہ آپ ملٹی کی خوبصورت باندی تھی جو کسی جنگ میں قیدی ہو کر آگی تھی۔ایک اورلونڈی جو حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہانے آپ ملٹی کی آپ ملٹی کو ہمبہ کی تھی۔

> منائے (146) عجوہ۔زمزم ۔سقیا۔ برکہ۔درسہ۔اطلال۔اطراف۔ ابن ام کلثوم ان کو چرایا کرتے تھے۔ ابن ام کلثوم ان کو چرایا کرتے تھے۔

مغلطائی نے منائے کے عنوان کے ساتھ'' من عنم'' کا اضافہ کیا ہے اور ناموں میں افتلاف درج کیا ہے۔

عجوہ کے بجائے عجر ہ نام ذکر کیا۔ غوثہ یاغیثہ۔ یمن ۔ قمر اور دواور نام درج کئے ہیں۔
ابن حبان نے کہا کہ آپ ساٹھ ایہ ہم کی بکریوں کی تعدا دایک سوتھی۔ ابن سعد نے کہا کہ
بکری کا نام طبری کی روایت کے مطابق عجوہ تھانہ کہ عجر ہ جیسا کہ مغلطائی نے ذکر کیا۔ اور
اطلال اور اطراف (الف کی زیر کے ساتھ) ہے نہ کہ اطلال اور اطراف (الف کی زیر کے

<sup>146</sup> منتحه مسي كودينا اورعطاكرنا

وود هوالا جانوركسي كوفا كده الفائي كے ليے دينا۔

مفت منفول المنحة و المينحة - جمع منتجاور منافح - (المنجد) والمنافع المنافع ال

# ساتھ) جس طرح طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیے ہیں۔ شیر داراونٹنیاں

حناء \_سمراء \_عرلیں \_ سعد ہیہ \_ بغوم \_ بیسرہ \_ ریا \_مبرہ \_شقر اء \_ بردہ \_

حضرت بیارت بالله عندان کو جرایا کرتے تھے جنہیں عربینوں نے شہید کر دیا تھا۔ ابن عینیہ سہتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی کا اوسٹیوں کی تعداد دس کے بجائے بیس تھی۔

ابن سعدنے ریا کی جگہ دیا نام ذکر کیا ہے۔

سمراء حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی تھی اور عربیں حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی مہرہ
نامی اونٹنی حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنہ نے بنی قبیل کے اونٹوں سے جیجی تھی۔ عزیرہ اور
بردہ کے نام کی اونٹنیاں بھی تھیں۔ بردہ کا دودھ بہت زیادہ تھا۔ اس اکیلی کا دودھ دواونٹنیول
سریرار ہوتا تھا۔

ے برابر ہوں میں اس جیسی کوئی نہی بیضاک بن سفیان نے نبی کریم ملٹی ایک کو بطور ہر سے اونٹیوں میں اس جیسی کوئی نہی ہے۔ بیش کی۔

د تا اور شقر اء کو بنی عامر کے باز ار سے خریدا۔

. تلوار میں

قلقيا

صحراء کے مقام قلع کی طرف منسوب ہے۔ تناریختف نے والفقار (147) مخزم (148) ۔اشوب عضب ۔ (طبری)

147 - حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبها ہے مروی ہے کدرسول الله سلطانی آبلے نے اپنی ذوالفقار ناکی تکوار بدر کے دن بطور مندست حاصل فر مائی اوراس کے بارے بیں آنخضرت سلٹی آبلی نے احد کے دن خواب دیکھا۔ حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول خداسلی آبلی کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ (الوفاء لا بن الجوزی) حضرت علی رضی الله عند کوئلس نامی بت کوگرانے کے لیے بی مطے کی طرف بھیجا۔ مرکار دو عالم سلٹی آبلی نے دھترت علی الرتفنی رضی الله عند کوئلس نامی بت کوگرانے کے لیے بی مطے کی طرف بھیجا۔ حضرت علی نے اس بت کو پاش پاش کیااس بت کے خزانے سے تین تکواری دستیاب ہوئیں۔ (بقید حاشیدا محلے صفحہ پر)

مغلطائی نے اپنی سیرت میں'' ماثور کا ذکر بھی کیا ہے۔ کما نیس

روحاء \_ بيضاء \_صفراء

ان کے علاوہ آپ ملٹی کی تین نیز ہے تھے جن کے ناموں کو میں نہ جان سکا۔ (طبری)

مغلطائی نے اپنی سیرت میں نیزوں اور کمانوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ آپ ملٹی ملیا آپ کے نیزے جیاراور کمانیں جی تھیں۔

روحاء صفراء شوط کوم رواراء سداد انہوں نے بیضاء کا تذکرہ ہمیں کیا۔
ابن سعد سے منقول ہے کہ بنی قدیقاع کے ہتھیاروں سے نبی کریم ملٹی کیا ہے کہ بنی تین نیز سے
اور تین کما نیں ملیں ۔ایک کمان کا نام روحاء تھا دوسری کا نام شوط اس کو بیضاء بھی کہا جاتا تھا
تیسری کوصفراء کہا جاتا اس کا رنگ زرد ہونے کی وجہ سے اور بینج درخت سے بنی ہو گی تھی۔
نیم سے

منٹوی ۔مثنی

ان کےعلاوہ دواور مجھی نتھے۔

و هايس

رسول کریم ملائی آیا کی ایک ڈھال پر مینڈھے کے سرکی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ ملائی آیا کی ایک دن صبح کے وقت مشاہدہ فرمایا تو اللہ تعالی کی قدرت ک وجہ ہے وہ تصویر مٹ چکی تھی۔ (طبری) مغلطائی نے سیرت میں دواورڈھالوں کا ذکر کیا ہے۔

> (بقیہ صفحہ کزشتہ )الرسوب ۔المخذ م ۔الیمانی۔ حضرت علی رضی الله عنہ ۔ نے'' المخذ م' مرکار دوعالم مٹی ایل کی خدمت میں پیش کی ۔ (ضیاءالنبی )

# زلوق فقق

#### زرہیں

سعدیہ۔فقہ۔فروہ بن عمرورضی الله عنہ نے ہدیۂ پیش کیس آپ ملٹی ایہ اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کوعنایت فر مادیں۔ ذات الفضول (149)۔ذات الوشاح۔ذات الحواش۔اور تیسرا۔اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے رینام تھا۔

سعارب

سعد ریہ کے مقام پر بننے کی وجہ سے اس کا نام سعد ریہ تھا۔ نزنق نزنق

خرگوش کے بیچے کے نام پر بیام رکھا گیا۔ بیپیزے کی بنی ہوئی تھی۔ ہجرت ہجرت

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبما کاارشاد ہے۔

نبی کریم م<sup>سائی</sup> این کو مکہ مکر مہ سے نکلے اور اس روز مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے امام زہری نے کہا کہ پیر کے دن کمی رئیج الاول کو مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ایک قول کی رو سے ' دوسری اور ایک قول کی رو سے اس دن بار ہویں تاریخ تھی۔ابن سعد کا قول ہے کہ اس پر اجماع ہے۔

ابن اسحاق کے قول کے مطابق آپ ملٹی آپٹی اس وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے جب سورج خوب بلند ہو چکا تھا اور دو پہر ہونے والی تھی۔ ایک روایت سے بھی ہے۔ آپ رات کے وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ بیرروایت برتی ہے منقول ہے۔ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی ہجرت کے باب میں روایت کردہ حدیث طیبہ سے ابن اسحاق کے قول کی مدینہ طیبہ سے ابن ابنا ابن ابنا ابنا ہو ہے۔ میں مدینہ طیبہ سے ابن ابنا ہو ہے۔ میں مدینہ طیبہ سے ابن ابنا ہو ہے۔ مدینہ طیبہ سے ابن ابنا ہو ہے۔ میں مدینہ طیبہ سے ابن ابنا ہو ہے۔

149 - حضرت على رمنى الله عنه يه مروى ب كه نبى اكرم ما التاليم كى زر ه مبارك كا نام ذ والفضول " تقاب

Marfat.com Marfat.com

تقىدىق ہوتى ہے۔

ہجرت رہیے الاول کے مہینہ میں ہوئی لیکن من ہجری کا آغاز رہیے الاول کے بجائے محرم سے ہے کیونکہ وہ سال کا پہلام ہینہ ہے۔

ایک روایت ہے کہ جب آپ ملٹی لیے مرب اللہ اللہ اللہ عنہ کا سے تو قباء میں کلنوم بن ہرم رضی اللہ عنہ کے پاس مفہرے جب حضرت کلنوم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت سعد بن خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ہال تشریف لیے آئے۔

دوسری روایت کے مطابق آپ ملٹی آیا کی قیام تو حضرت کلتوم رضی الله عنہ کے پاس ہی تھا مگرلوگوں سے ملا قات کے لیے حضرت سعدرضی الله عنہ کے گھر تشریف لائے۔ نہیں تا مگر کو گئی کہ نہیں کریم ملٹی آیا ہم قیاء میں بن عمر بن عوف کے پاس دس را توں سے زیری کا کہنا ہے کہ نبی کریم ملٹی آیا ہم قیاء میں بن عمر بن عوف کے پاس دس را توں سے زیادہ تھہرے۔

عرفہ کا کہناہے کہ قباء میں آپ ملٹی ایٹی ایٹی نے تین را تیں قیام فرمایا پھر جمعہ کے دن سوار ہوئے اور بنی سالم کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ ملٹی ایٹی نے اس قبیلہ میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ پہلا جمعہ ہے جومد بینہ طیبہ آنے پر آپ ملٹی ایٹی نے ادا فرمایا۔ پھر آپ ملٹی ایٹی بی بن مسالم سے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ ملٹی ایٹی کی اونٹنی چلی۔ جی کہ بن نجار میں حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کے دروازے یہ بیٹی گئی۔

آب ملٹی کی این کے گھر کے بنچے والی منزل میں قیام فر مایا اور حضرت ابوا بوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی رہائش او پروالی منزل میں رکھی مسجد اور حجرات مبارکہ کی تغمیر تک آب ملٹی کی آب میں قیام فر مایا۔

بعداز ہجرت نبوی علقالہ میں فقوع پذیر ہونے والے واقعات پہلاسال پہلاسال

ا۔ اس سال آپ ملٹی ایٹی نے مسجد شریف اور حجرات مبارکہ کی تعمیر کا تھم فرمایا۔ حجرات

مبارکہ کی تعمیر تک حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله عند کے ہاں قیام فرمایا۔ پھرآپ سٹاہلیم ان حجرات میں منتقل ہوئے۔

۲\_ابوا مامهاسعد بن زراره کاوصال ہوا۔ حلق کا در دجان لیوا ثابت ہوا۔

س<sub>امها</sub>جرین اور انصار میں مواخات قائم کرائی۔

سم حضرت عبدالله بن زید انصاری رضی الله عنه نے خواب میں اذان ملاحظه فرمائی اور

حضرت بلال حبشي رضى الله عنه نے اذان دی۔

۵ حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنداسی سال مشرف باسلام موتے۔

د وسراسال

ا \_ كعبة شريف نماز كا قبله قراريايا \_

محد بن حبیب ہاشی کی روایت ہے کہ نصف شعبان بروز منگل ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔ نبی کریم ملتی اللہ عنہ کرام رضی اللہ عنہ م کی معیت میں بنی سلمہ میں حضرت بشیر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے وہاں کھانا تناول فر مایا۔ نماز ظہر بشیر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے وہاں کھانا تناول فر مایا۔ نماز ظہر این صحابہ رضی اللہ عنہ م کے ساتھ معرقبلتین میں ادا فر مائی۔ دوسری رکعت کے دوسری رکعت کے قیام تک شام کی طرف رخ کر کے ادا فر ما چیئو دوسری رکعت کے رکوع میں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔ آپ ملتی ایک شام کی طرف رخ کر کے ادا فر ما چیئو دوسری رکعت کے رکوع میں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔ آپ ملتی لئی ہی تھے قبلہ آپ میں کھور ہیں کھی شریف کی طرف رخ فر مالیا صفیں بھی آپ ملتی ناز کہا لئی۔ روہو گئیں۔ یوں مینماز مکمل ہوئی اس وجہ سے میں جو ''معجد'' معجد بناز کہا لئی۔

۲\_غزوه بدراس سال موا-

سے نبی کریم مالٹی این کی بیٹی حضرت رقیہ رضی الله عنہا اور حضرت عثان بن مظعون رضی الله سایہ نبی کریم مالٹی ملی این حضرت رقیہ رضی الله عنہا اور حضرت عثان بن مظعون رضی الله

سے وقت استان میں اللہ عنہا کی خصتی ہوئی۔واقدی کے قول کے مطابق رحصتی ہملے سال ہوگی۔واقدی کے قول کے مطابق رحصتی ہملے سال ہوگی۔ہمارے شیخ کاارشاد ہے کہ پہلا قول زیادہ تیجے ہے۔

۵۔حضرت عبدالله بن زبیراورحضرت نعمان بن بشیررضی الله عنهم پیدا ہوئے۔

﴾ حضرت على رضى الله عنه كاعقد حضرت فاطمة الزهراء رضى الله عنها كے ساتھ ہوا۔ كـ رمضان كے روزے فرض ہوئے۔ ايك قول بيہ ہے كه روزوں كالحكم ہجرت كے المحار ہويں مہينہ كے آغاز ميں شعبان ميں نازل ہوا۔

۸\_صدقه فطرواجب موا\_

9۔اس سے معلوم ہوا کہ سر کاردوعالم ملٹی آلیتی ہے۔ 9رمضانوں کے روز ہے۔ تیسراسال

ا \_حضرت حفصه رضی الله عنها اور حضرت زینب بنت خزیمه در منی الله عنها اس سال از واج مطهرات میں شامل ہوئیں۔

۲\_حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے ساتھ ہوا۔ سے حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنهما بیدا ہوئے۔

س ۔ ابن حبیب ہاشمی کا قول ہے کہ اس سال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کی بیدائش کے بیجاس دن بعد اپنی والدہ ما جدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں ہنچے۔

۵۔غزوہ احداورغزوہ بی نضیر دقوع پذیر ہوئے۔

۲\_بعدازغزوه احدشراب حرام ہوئی۔

چوتھاسال

ا\_غزوه ذات الرقاع وقوع پذیر بهوا\_

٢ \_سفريس قصرنماز كالحكم بهوا\_

سر۔ دافندی کے بقول حضرت امام حسین بن علی رضی الله عنبما پیدا ہوئے۔

سم بن كريم مالله الآيتم في حضرت ام سلمه رضى الله عنها سے عقد فرما يا۔

۵۔ ابن صبیب کی روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنہا کا ہاراس سال کم ہوااور آیت تیم نازل ہوئی۔

#### Marfat.com

بإنجوال سال

ا۔غرزوہ دومۃ الجندل،غرزوہ خندق اورغرزوہ بی قریظہ وقوع پذیر ہوئے۔ ۲۔ نبی کریم ملٹی آیا ہم کا نکاح حضرت زینب بنت بحش رضی الله عنہا ہے ہوا۔ ۳۔عورتوں کے بردے کا تکم نازل ہوا۔

جصاسال

ا \_غزوہ حدیبیاورغزوہ بی مصطلق بیش آئے۔

۲\_اہل افک نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے بارے میں نازیبا باتیں ' کیں۔واقدی کا قول ہے کہ غزوہ بنی مصطلق پانچ ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔اس میں اہل افک نے باتیں کیں۔ابن ابی کہنے لگا۔

لان رجعنا الى الملاينة الخر

ہم اگر مدینہ بینج کئے تو باعزت لوگ ذکیل افراد کو نکال دیں گئے'۔

ابن حبیب کا قول ہے کہ اس سال سورج گرئن لگا۔سرکار دوعالم ملٹی این کے تھم سے ایک آدم کا دوعالم ملٹی اللہ عنہم کونماز ایک آدمی نے نماز کسوف کا اعلان کیا اور آپ ملٹی آئی نے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کونماز موائی

ت بی کریم مالٹی آلیز نے بہلی گھوڑ دوڑ کرائی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کا گھوڑ ا جت گیا۔

ہ ۔ حضرت خولہ رضی الله عنہا نبی کریم ملٹی ایٹی کے در بار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہان کے شوہراوس بن صامت نے ان سے ظہار کیا ہے۔

۵۔ بی کریم ملٹی آئیلی نے رمضان المبارک میں بارش کے لیے دعا فر مائی اور بارش ہونے پر آیب نے ارشاد فر مایا۔

صبح الناس بین مومن بالله کافر بالکواکب و مومن بالکواکب کافر

بالله

لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ پچھاللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منکر الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

ساتوال سال

ا\_غزوه خيبروقوع پذير موا\_

۲۔غزوہ خیبر کے بعدسلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آب مالٹی آیا کہ کو بکری کے گوشت میں زہردیا۔

۳۔ ابن سعد کا قول ہے کہ ہمارے نز دیک ہیہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم م<sup>الی</sup> ہائے ہی ہے اس کو قتل کرا دیا۔

ہ ۔ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا، حضرت میمونہ بنت حارث رضی الله عنہا اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی الله عنہا اسی سال نبی کریم ملٹی آئیڈی کے نکاح میں آئیں۔

۵۔ شاہ مقوس کا بلجی عاطب بن الی بلتعد آپ کی خدمت میں عاصر ہوا۔ اور حضرت ماریہ رضی الله عنہ بیدا ہوئے۔ دلدل نامی خچر اور یعفور نامی رضی الله عنه بیدا ہوئے۔ دلدل نامی خچر اور یعفور نامی دراز گوش آپ کی بارگاہ اقدس میں لایا۔

٢- حضرت جعفر بن ابي طالب رضى الله عنه جبشه ي واپس تشريف لا ئے۔

ك-حضرت ابو ہر رہ وضى الله عندمشرف باسلام ہوئے۔

المستحفوال سال

ا۔ لشکراسلام مونہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ جہاں حصرت زید بن حارثہ، حصرت جعفر بن ابی طالب اور حصرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عنہم ، شہید ہوئے۔

۲-اکثر روایات کےمطابق حضرت خالدین ولید،حضرت عمر وین عاص اورحضرت عثمان

بن البي طلحه رضى الله عنهم ال كي آغاز مين صفر المنظفر مين مشرف باسلام ہوئے۔ ابن البي خشيمہ نے خشيمہ نے بيان كيا كه حضرت خالد بن وليد اور حضرت عمرو بن عاص رضى الله عنهما جمرت كے يانى كيا كه حضرت خالد بن وليد اور حضرت عمرو بن عاص رضى الله عنهما جمرت كي يانى يوسي سال ايمان لائے (150)-

س بر کاردوعالم ملنی نیاتی نیم کوفتح فر مایا و فتح مکدرمضان المبارک میں ہوگی۔ مرکاردوعالم ملنی نیاتی میں ہوگی۔ ۵ حضرت ابراہیم رضی الله عنه بن رسول الله ملنی نیاتی پیدا ہوئے۔ ۲ حضرت زینب رضی الله عنها بنت رسول الله ملنی نیتی کا وصال ہوا۔

ے۔غزوہ خنین اورغزوہ طاکف پیش آئے۔

٨\_حضرت عكرمه رضى الله عندبن ابوجهل مشرف باسلام ہوئے۔

ر، ہے۔ ۱-ای سال مہنگائی ہوئی تو صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے سرکار ملٹی کیائی کی استیار کی استی کی خدمت میں بھاؤ مقررفر مانے کے لئے عرض کیا (151)۔ خدمت میں بھاؤ مقررفر مانے کے لئے عرض کیا (151)۔

ال حضرت عمر دبن عاص رضی الله عنه کواحتلام ہوا تو آپ نے حالت جنابت میں ہی اپنے ساتھیوں کی امامت فر مادی (152)۔

۱۷\_ حضرت محلم بن جثامه رضى الله عند نے عامر بن اصبط کولل کردیا جس پربیآ یت کریم وَلَا تَقُولُوْ الْمِهِ ثُولُوْ الْمِهِ اللَّهُ مُالسَّلْمَ اللَّهِ نازل ہوئی (153)-

150 \_مهاحب نهاه النبي نے پہلے تول کونٹل کیا ہے۔ نیا والنبی جلد چہارم۔

151 \_ بیمدیث طیبر ندی، ابوداد در منداحد، داری مین کتاب البع عمی ب-

بی بانی بی نے تفسیر مظہری میں اس کوؤکر کیا ہے۔ الله پانی بی نے تفسیر مظہری میں اس کوؤکر کیا ہے۔

## Marfat.com Marfat.com

نوال سال

ا ـغزوه تبوك وقوع پذير يهوا ـ

۲۔غزوہ تبوک سے پیچھےرہ جانے والے تین صحابہ کرام رضی الله عنهم (154) کا واقعہ ظاہر ہوا جن کے بارے میں وعلی الثلاثة الذین خلفو االآیة نازل هوئی :

٣- حضرت ابوبكرصد بق رضى الله عنه كوا مير حج بنا كربهيجا گيا ـ

۱۰۰ - نبی کریم مالٹی این کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا وصال ہوا۔

۵۔سرکاردوعالم ملٹی لیا ہے۔ نے نجاشی کی موت کی خبر دی۔

۲۔ مسلسل وفو د آنے کی وجہ سے اس سال کا نام سنتہ الوفو دیڑ گیا۔

ے۔ واقدی کا قول ہے کہ آپ ملٹی کی آئی از واج کے پاس ایک ماہ تک نہ جانے کی شم کھائی۔

ابن حبیب کاارشاد ہے کہ مروی ہے کہ سرکاردوعالم ملٹی آئی آئی نے ایک جانور ذرخ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہانے اس کوازواج مطہرات رضی الله عنہان کے درمیان تقسیم کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہا کے پاس جب ان کا حصہ بھیجا۔ تو انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی الله عنہانے تین گنا بڑھا دیا۔ اس وجہ سے تمام ازواج مطہرات مزید مطالبہ فرمانے گئیس تو سرکار ملٹی آئی آئی نے فرمایا کہ میں ایک ماہ تک تمہارے یاس نہ آؤں گا۔

٨ - اس سال آب ملتي التي ارشا دفر مايا - ٨

<sup>153۔</sup> حضرت عبدالله رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ نمی کریم نے ہمیں مسلمانوں کے ایک جہادی قافلہ کے ساتھ ہمیجا۔ جس میں ابوقیادہ اور محکم بن جثامہ بن قیس اللیش بھی تھے۔ ہماری طرف سے عامر بن اصبط افتحی گزرااور اس نے سلام کیا۔ کلم بن جثامہ نے اس پرحملہ کر دیا اور اس کوئل کر ڈالا۔ پھر جب ہم نمی کریم ساٹھ آئیے ہم کی خدمت میں حاضر ہو سے اور سارا واقعہ عرض کیا تو ہمارے بارے میں قرآن مقدس کی ہیآ یت نازل ہوئی۔

<sup>154 -</sup> ان تين محاب كرام رضى الله عنهم كے اسا ويد ہيں ۔

حضرت كعب، بلال بن اميه، مرار بن ربيد، اس آيت كريمه مين ان كي توبه كي قبوليت كامر ده --

لاتد حلوا على هولاء المعدَّبين (155)-كدان عذاب والحِلوكول كِهرول مِين رہائش اختيار نهرو-٩ \_مسلمانوں نے اس سال اپنے ہتھيار فروخت كيے اور كہنے لگے كه حضرت سے عليہ السلام كے نزول تک جہاد منقطع ہو چكا ہے (156)-۱- مبحد ضرار كوگرانے كاتھم نازل آيا-

دسوان سال

ا۔ سرکار دوعالم ملٹی ایکٹی نے آخری حج فر مایا۔ ہجرت کے بعد یہ بہلا حج تھا۔ بعثت سے بل اور بعد آپ ملٹی آیکٹی نے فر مائے جن کی تعداد کے بارے میں علم ہیں ہے۔ ۲۔ بعداز ہجرت آپ ملٹی آیکٹی نے دوعمرے ادافر مائے۔

پہلائمرۃ القضاء۔ دوسراغز وہ نین کے بعد جس کے لیے احرام بھر انہ کے مقام سے باندھا۔ تیسراعمرہ ججۃ الوداع کے ساتھ ادا فر مایا۔ بخاری ومسلم میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم ملٹی آیا تم نے چارعمرے ادا فر مائے۔

س حضرت ابرائيم رضى الله عنه بن حضرت رسول الله ملكي أيبتم في وصال فرمايا-س سورة النصر (إذَا بِحَاعَ اللهِ عَنْهُ مُهَاللَّهِ وَالْفَتْحُ ) نازل بهولى -

۵۔ جج کے بعد آپ ملٹی کی مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے ۱۰ھے ذی البح کے بقیہ ایام اور ۱۱ھے محرم ،صفر اور رہیج الاول کے بارہ دن یہیں اقامت پذیر رہے اور وصال فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں آپ ملٹی کی کی ہورے دس سال قیام فرمار ہے۔

<sup>155</sup> \_ غزوہ تبوک کے دوران مسلمانوں کالشکر معنرت صالح علیہ السلام کی قوم شمود کی جائے سکونت جمر پر تھ ہرا تو نبی کریم مٹر ہنائی نے یہ ارشاد فرمایا \_ محابہ کرام نے ان کے کئوئیں سے پانی مجرااوراس سے آٹا گوندھا تو نبی کریم سٹر ہنائی ان ان کو کرا و بینے کا تھم ارشاد فرمایا \_ کیونکہ یہ ایساعلاقہ تھا جہاں اللہ تعالی کاعذاب نازل ہوا تھا۔ ( بخاری شریف ) 156 ۔ نبی کریم سلٹی ڈیٹر ہے نے اس ہات کوئ کرارشاد فرمایا۔

<sup>&</sup>quot;میری امت کی ایک جماعت ہمیشدن پر جہاد کرتی رہے گئی کدد جال طاہر ہوجائے"۔ (طبقات ابن سعد)

## غزوات وسرايا (157)

ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یہاں ابن سعد کی بیان کر دہ تفصیل کے مطابق ذکر کیا اتا ہے۔

سرية حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضى الله عنهما (158)

قریش کے قافلے کورو کئے کے لیے ہجرت نبوی ملٹی آیائم کے ساتویں مہینے کے آغاز

میں ایک قافلہ روانہ کیا گیا۔ میہ پہلاسر میہ ہے۔

سربيعبيره بن حارث رضى الله عنه (159)

وادی را بلغ کی طرف روانه ہوا۔

سربيسعد بن الي و قاص رضى الله عنه (160)

خرار کی طرف بھیجا گیا۔

157 محدثین واہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ وہ افتکر ہے جس میں حضورا کرم ساٹھ آئی آئی بذات خود شامل ہوں اور جس میں نبی اسٹھ آئی آئی بندات خود شامل ہوں اور جس میں نبی کی سٹھ آئی آئی بندان نبیس شامل نہ ہوں بلکہ اپنے اصحاب میں کسی کورشن کے مقابلے میں بھیجے دیں تو وہ انتکر سریہ کہلاتا ہے۔ غزوات کی تعداد ستائیس ہے جن میں سے نومیں آنال وقوع میں آیا اور سرایا کی تعداد پینتالیس ہے۔

158۔ لشکر اسلام کے امیر حضرت امیر حمزہ دخی الله عنہ تھے۔ ہجرت کے ساتویں مہینے کے آغاز ماہ رمضان میں نبی کریم سائیڈ این اسلام کا پہاا جھنڈا تیار کر کے حضرت امیر حمزہ دخی الله عنہ کے پر دکیا۔ اس جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ لشکر اسلام تمیں مہاجرین پر مشمل تھا۔ جبالشکر کفار کی تعداد تمین سوتھی۔ لشکر کفار کا سردار ابوجہل تھا۔ مقام میں کے متصل ساحل سمندر پ ہردوفریق جنگ کے لیے صف آراء ہوئے لیکن مجدی بن عمروالجبنی نے حاکل ہوکر جنگ نہ ہونے دی۔

159 \_ حسنرت عبیدہ بن الحارث رضی الله عنہ کی سرکردگی میں ساٹھ مہاجرین کی جمعیت کے ساتھ لشکر بطن رابغ کی طرف بھیجا میا \_ حسنرت مسطع بن اٹا ثه بن المطلب رضی الله عنه علم دار تصفیل کفار کا سردار ابوسفیان بن حرب تھا ادر اس کے قافلے کی تعداد دوسوتھی۔

اس سریه میں صف آرائی نه ہوئی اور نه ہی تلوار جلی۔حضرت سعد بن الی و قاص رضی الله عنه نے پہلا تیر کفار کی طرف مجھنے کا یہ اسلام میں بچینکا جانیوالا پہلا تیرتھا۔ پھروونوں مروہ واپس چلے مسلے۔

بین بی سال می بین با بدور مینے کے آغاز میں قافلہ قریش کے قصد ہے بھیجا گیا۔ یہ قافلہ بیں مہاجرین پر مشمل تھا سپہ 160 ۔ یہ سریہ بجرت سے نویں مہینے کے آغاز میں قافلہ قریش کے قصد ہے بھیجا گیا۔ یہ قافلہ بیں مہاجرین پر مشمل تھا م سالا رحصرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ تھے حصرت مقداد بن عمر و بہرانی رضی الله عنہ علم کا رنگ سفید تھا مگر قافلہ قریش ایک دن پہلے خرار کے مقام ہے گزر گیا۔

غزوه ابواء (161)

اسے غزوہ و دان بھی کہا جاتا ہے۔ بیقا فلہ قریش کورو کئے کے لیےروانہ ہونے والا پہلا غزوہ تھا۔

غزوه بواط (162)

اس کامقصد بھی قریش کے قافلے کورو کناتھا۔

غزوہ برائے تلاش کرزین جابر (163)

ميغزوه بدراولي بھي کہلاتا ہے۔ کرزمد بينه طيبہ ہے موليتی لوٹ کرلے گيا تھا۔

غزوه ذات العشير ه (164)

## اس کا نام ذات العسیر ہشین کے بجائے سین سے بھی مروی ہے قریش کے قافلے کو

161۔ ہجرت سے بارہویں مہینے کے شروع میں نبی کریم ساڑھ آئے اسائھ مہاجرین کے ساتھ نکلے۔حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنہ کو اپنا نا کب بنایا۔ علم بردار حصرت حمزہ بن عبد المطلب شے علم کا رنگ سفید تھا۔ اس کوغز وہ و دّان بھی کہتے ہیں۔ و دّان الله عنہ کو اپنا نا کب بنایا۔ علم بردار حصرت حمزہ بن عبد المطلب شے علم کا رنگ سفید تھا۔ اس کوغز وہ و دّان بھی کہتے ہیں۔ و دّان اور ابواء میں جے میل کا فاصلہ ہے۔ یہ نبی کریم ساڑھ آئے ہی کا پہلاغز وہ تھا جنگ کی نوبت ندآئی ای دوران آب سٹھ اُلے ہی بنوشمرہ کے سردار در بحدی بن عمر الضمری سے ایک معاہدہ بھی کیا۔

162 - بیغزوہ ہجرت کے تیرحویں ماہ کے شروع میں چیش آیا۔ نبی کریم سٹھ ایکٹی نے حضرت سعد بن معافر رضی الله عنہ کواپنا تائب مقرر کیا۔ علم بردار حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنہ تھے۔ لشکر اسلام کی تعداد دوسوتھی۔ لشکر کفار کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ قافلہ میں تریش کے سوآ دمی اور اڑھائی ہزار اونت تھے۔ اس غزوہ میں قال کی نوبت نہ آئی۔ قافلہ بواط کے مقام سے واپس لوٹا جو مدید طبیبہ سے جارمنزل ہے

163 - آجرت کے دوسرے سال نبی کریم سال الی گرزین جابر فہری (جوکہ مشرکین کاسر دار تھا ابعد میں ایمان لایا) کی تلاش میں بدر کے نواح میں دادی سنوان تک تشریف لے مجئے۔ آپ سال الی نے حضرت زیدین حارثہ رضی الله عنہ کوبدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا۔ مسلمانوں کے علمبر دار حضرت علی الرتضلی رضی الله عنہ تھے جھنڈا سفیدتھا۔ کرز بھاگ ممیا اور آپ سال الیہ بھیا۔ داہی مدینے تشریف لے آئے۔

164- ہجرت کے سولہویں مہینے کی ابتدا ویس نبی کریم ساڑا کیا تھا قالم قریش کے قصد سے حضرت ابومسلمہ بن عبدالاسدر منی الله عنہ کومدیشہ منور وہیں اپنا فلیفہ بنا کرڈیڑھ یا بقول بعض دوسوم عابہ کے ہمراہ لکلے ۔ آپ کے ساتھ تمیں اونٹ ہتے جن پر محابہ کرام رضوان الله علیہ ماری باری سوار ہوتے ۔ آپ ماٹیا کیا تھا دوالعشیر ہ کے مقام پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ قافلہ قریش چندون قبل یہاں سے جاچکا ہے ۔ علمبردار حضرت امیر جز ورضی الله عنہ تنے ۔ (بقید حاشیدا مکل صفہ پر)

روکئے کے لیے روانہ ہوا۔

سربی<sup>حض</sup>رت عبدالله بن جحش اسدی رضی الله عنه (165) نخله کی جانب بھیجا گیا۔

غ وه بدر (166)

## سربير حضرت عمير بن عدى رضى الله عنه (167)

(بقیہ صغی گزشتہ )ای موقع پر آپ سٹن کا آپئی نے حضرت علی الرتضلی رضی الله عنه کوخاک آنود پا کرابوتراب کی کنیت سے سرفراز فرما یااورای غزوہ کے موقع پر آپ نے بنی مدلج سے معاہدہ امن کیااور بغیر قال کے دابس آ مے۔

165 - ہجرت سے ستر ہویں مہینے کے شروع میں نبی کریم سٹن آیاتی اینے بھو پھی زاد بھائی حضرت عبدالله بن جحش رضی الله عند کوایک خط دے کر آئھ یا بارہ صحابہ کی معیت میں کفار کے حالات جائے نے کے لئے تخلہ کی طرف بھیجا۔ ابن حضری اس میں قبل ہوا۔ مسلمان دوقیدی اور مال غنیمت لے کرید بینه طیبہ کی طرف واپس ہوئے۔

166 - اسلام کابیسب سے بڑا غزوہ ہے اس کا سب عمرو بن حضری کا قل اور قافلہ قریش کا شام کی طرف ہے آ ناتھا۔ قافلے کا امیرا بوسفیان تھا۔ بدراصل میں کنو کمیں کا نام تھا بعد میں بہ جگہ بدر کے نام سے مشہور ہوئی۔ بارہ رمضان المبارک دوہجری کو نبی کرم میں اپنیا بھر آ گھ دیگر میں ہے تجارتی قافلہ کاراستدرد کئے کے لیے نکلے پھر آ گھ دیگر میں اب کرم میں ہے تجارتی قافلہ کاراستدرد کئے کے لیے نکلے پھر آ گھ دیگر میں اب کو بھی آ ہے نے مال نفیمت سے حصد دیا اس طرح بدری صحابہ کی کل تعداد 313 بی تھی ۔ لشکر کفار کی تعداد نوسو بچاس (950) تھی۔

سب سے بڑا جھنڈانی کریم سٹی کڑیے کی اتھے تھا۔ مہاجرین کا جھنڈا حسزت مصعب بن عمیر رہنی اللہ عنہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن مندروضی اللہ عنہ اور اوس کا جہنڈا حسزت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ یما رمضان السبارک کو دونوں فوجوں کا مقابلہ ہواجس میں ستر کفار آل ہوئے جباستر کوقیدی بنایا عمیا۔ سلمانوں میں ستہ چودہ شہادت کے مقام عظمٰی سے مرفراز ہوئے۔ کفار کے لئکر کا سروار اور جہل تھا۔ اس غزوہ میں کفار کے بڑے ہروار داصل جہنم کئے مجئے۔

سیق و باطل کے درمیان بیا ہونے والا فیصلہ کن معرکہ تھا قر آن مقدس نے اس کو بوم الفرقان بینی حق و باطل میں فرق کا دن کہا۔ لشکر اسلام کی اس فتح مبین نے ثابت کر دیا کہ اسلام دنیا میں سر بلند ہوکر رہے گا۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں نبی کریم میں بیٹے کے لیش میں بیٹے کرلشکر اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے دعا کمیں مانگیں جن میں سے بھی الفاظ ملتے ہیں۔

"اللهم ان تهلك هذاء العصابة فلن تعبد في الارض ابدً"

اورا کرتونے اس کروہ کو ہلاک کردیا تو زمین پر ہمیشہ تیری عبادت نہ کی جا میگی ۔

167۔ عصما بنت مروان نی کریم سانی کی آئی اور اسلام کے خلاف جو یہ اشعار کہتی تھی۔ نی کریم سانی کی آئی نے حصرت عمیر رضی الله عند کواس کے تن پر مامور فر مایا جو کہ تا بینا تھے۔ مگرانہوں نے انتہائی کا میابی سے اس عورت کا کام تمام کردیا پھر آپ سانی کی آئی ہے نے ان کا نام عمیر بصیر یعنی بینار کھا۔

#### Marfat.com

عصما بنت مروان نامی کافرہ عورت کے لیے روانہ کیا گیا۔
مرید حضرت سالم بن عمیر رضی الله عنه (168)
ان کوابوعنک یہودی کے لیے بھیجا گیا۔
غزوہ بنی قینقاع (169)

غزوه السويق(170)

اس غزوہ میں ابوسفیان اور اس کے ساتھی سامان کو ہلکا کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے ستو دُں کے تھلے بھینکتے جاتے اور مسلمان انہیں اٹھاتے جاتے تھے اس لیے اس کا نام غزوۃ السویق پڑگیا۔

غزوه قرقرة الكدر (171).

سربیرل کعب بن اشرف(172)

168 - طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت سالم رضی الله عنہ نے ابوعنک یہودی کے لگی نذر مانی جو کہ سوبرس کی عمر کا ایک شاعر تھا اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو نبی کریم میٹی آئیلم کی مخالفت پر برا پیختہ کرتا - 2 بجری شوال کے مہینے میں حضرت سالم بن عمیر رضی الله عنہ نے میدان میں سوتے ہوئے تکوار اس کے جگر سے پار کردی -

169 نسف شوال سے تیم ذوقعدہ 2 ہجری تک بنی تنیقاع کا محاصرہ جاری رہا۔ بنی تنیقاع سے بی کریم مثلیٰ آپہم نے سلح کا معاہدہ کررکھا تھا۔ مگرغزوہ بدر کے بعد انہوں نے عہد کوتو ژویا اور باغی ہو کر قلعہ بند ہو مجے۔ پندرہ روز کے محاصر سے بعد مغلوب ہو مجے ۔ اس مہم کے علمبر دار حضرت امیر حمز ہ رضی الله عنہ ہتھے۔ آئخضرت سالی آئی ہے ان کوجلا وطن کر دیا جلاوطنی کے بعد جلد تناہ ویریا دہو مجے۔۔

170۔ آجرت کے دوسرے سال غزوہ مو پتی ٹیٹ آیا۔ غزوہ بدر میں فنکست کے بعد ابوسفیان نے تیم کھائی تھی کے جب تک محمد (سائی آیلے) سے بدلہ ند لے لوں جنابت سے سر نہ دموؤں گا۔وہ قتم کو پورا کرنے کے لیے دوسو یا چارسوسوار لے کر ذکلا۔ یہ بیند منورہ کے تریب مقام عریض میں اس نے ایک نخلتان کوجلایا ادرایک انصاری کوان کے مزد درسمیت تیل کردیا۔ رسول الله سائی آیا ہے نہ نہ مایا۔ نی کریم سائی آیا ہے سائٹھ دوسوسی ابرکرام تھے۔

171 ۔ نصف محرم 3 ہجری کوغز وہ قرقرۃ الکدر دتوع پذیرہوا۔ نبی کریم سٹھاناتیہ کے پاس خبر پہنچی کہ قبائل سلیم اور غطفان کا ایک تا نائد جن ہے۔ آپ سٹھانات کا ایک تا نائد جن ہے۔ آپ سٹھانات کے لیے نکلے مدینہ طیبہ میں آپ کے نائب حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عند تنے۔ اور علمبر دار حضرت علی المرتفئی رضی الله عند تنے۔ اور علمبر دار حضرت علی المرتفئی رضی الله عند تنے۔

كفار كے ساتھ مقابلہ نہ ہوا۔ مسلمانوں كے لئكر كى تعداد دوسوتھى مال غنيمت ميں يانچ سوادنث مسلمانوں كے قبعنہ ميں آ كے۔

غروه عطفان (173) غروه بی سلیم (174)

سربی<sup>حض</sup>رت زیدبن حار نندسی الله عنه (175) قرده کی طرف روانه کیا جونجد میں ہے۔

غزوهٔ احد (176)

172۔ ماہ رئے الا ذل میں کعب بن اشرف یہودی کو حضرت محمہ بن مسلمہ رضی الله عنہ نے تل کیا۔ اس کے تل کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی کریم سنٹی آئی اور اسلام کی ہجو میں اشعار کہتا تھا۔ کفار مکہ کواس نے غزوہ بدر کے بعد اپنی شاعری کے ذریعے بھڑ کا یا جس پر مرکار دوعالم سانی آئی آئی ہے سے ایک الله عنہم کوارشاوفر مایا کہ کعب سے میر ابدلہ کون لے گا؟

اس ارشاد کی وجہ ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی الله عنہ نے اس کا سرتن ہے جدا کر کے بی کریم مانٹی نیائی کی خدمت میں پیش کرویا۔

173 - اس غزوہ کوغزوہ انمار بھی کہتے ہیں ۔ اس غزوہ میں دعور غطفانی نے اسلام تبول کیا۔ سرکار دوعالم سانی نیائی کے پاس خبر مپنجی کہ بنی تغلیداور محارب کا ایک لئنگر آپ سانی ایک کوشتم کرنے کے ارادے سے ذی امر کے مقام پرجمع ہے۔ لئنگر کا سردار وعور بن حارث غطفانی تھا۔ لیکن جب آپ سانی آئیلم محابہ کی معیت میں ان کے تعاقب کے لیے لیکے تو وہ بھاگ مجے اور ان کے سردار نے اسلام تبول کرلیا۔

174 ۔ جمادی الاولی میں غزوہ بی سلیم وقوع پذیر ہوا۔ نبی کریم ساتی الیہ تین سومحابہ کرام رضی الله عنہم کوساتھ لے کربنی سلیم کے تعاقب میں روانہ ہوئے ۔ محرکشکر اسلام کے تینجنے سے قبل وہ لوگ منتشر ہو چکے تھے اس لیے آپ ساتی ایک اور مدینہ طبیبہ سے باہر ہے کے بعدوا پس تشریف لے آئے۔

175۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جمادی الثانی ۳ھ کو نبی کریم یا پہلے نے حضرت زید بن حارث رضی الله عنہ کی قیادت میں سوافراد پر شتمل ایک قالم نظر کے قافلے کو بکڑ لیا کفار کے سوافراد پر شتمل ایک قائلہ قریش کے قافلے کو بکڑ لیا کفار کے برے برے مردار فرار ہو مجئے۔ اٹکا سارا مال سرکار دوعالم یا پہلے کی خدمت میں پیش کردیا تھیا آپ نے یہ مال مجاہدین میں تقسیم فرمادیا۔

176۔ شوال 3 ھیں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں فئلست فاش کے بعد قریش نے ابوسفیان کا سارا مال وارالندوہ میں رکھا ہواد یکھا تو صفوان بن امیہ عبدالله بن ابی رہید اور عکر مد بن ابی جہل جن کے باپ ہمائی اور بیٹے غزوہ بدر میں قبل ہو بچکے سے ان سر داروں نے ابوسفیان کو کہا کہ اپنے اس تجارتی مال کے نقع سے ہماری مدد کروتا کہ مسلمانوں سے بدلد لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جائے۔ ابوسفیان نے ان کے اس مطالبے کوشلیم کرتے ہوئے اصل مال مالکوں کو واپس کر دیا اور نفع لشکر کی تیاری کے لیے تیاری کے لیے دے دیا۔ آحد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدین طیب سے تین میل کے فاصلے پرہے۔ کفار (بقیہ حاشیہ اسلی صفحہ پر)

غزوه تمراءالاسد (177)

سربیرا بی سلمه بن عبدالاسدر صنی الله عنه (178) فطن کی طرف روانه کیا گیا (جوایک بہاڑ کانام ہے) سربیر حضرت عبدالله بن انبس رضی الله عنه (179) آپ کوسفیان بن خالد ہذلی کی طرف روانه کیا گیا۔

نے سات سوزرہ پوٹی تین بزاراونٹ اوردوسو کھوڑوں کے ساتھ تین بزارافراد پر شمنل کشکر کے ذریعے مدین طیب پر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے حملہ کردیا۔ بی کریم ساٹھ کی آئی ہے حصرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کواپنا خلیفہ مقرر فر ما کرایک ہزار افراد پر مشتمل کشکر لیا۔ جو تین حصنہ وں کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ مہاجرین کا حصنہ احصرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اس طرح ایک جھنڈ ااوس کے پاس اور ایک خزرج کے پاس تھا۔ اس طرح ایک جھنڈ ااوس کے پاس اور ایک خزرج کے پاس تھا۔ راستے میں منافقین کا ایک گردہ علیحدہ ہو گیا۔

اس غزوہ میں حضرت امیر حمزہ رضی الله عنداور حضرت حظلہ غسیل الملائکہ سمیت ستر صحابہ کرام رضی الله عنہ نے جام شہادت نوش کیا جبکہ کفار کے چودہ آ دمی واصل جہنم سکے سمئے ۔ آپ میں انٹی عزوہ میں زخی ہوئے ۔ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجھین نے آپ کا خون مقدس زمین پرندگر نے دیا۔

177۔ حمراء الاسد مدینہ طیبہ ہے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔غزوہ احد کے دوسرے دن نبی کریم میٹی ایلیم نے کفار کے تعاقب کے لیے حصرت علی الرتضلی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کو جھنڈا عنایت فر ماکے بھیجا۔لشکر اسلام نے تین دن حمراء الاسد میں قیام فر مایا اور پھروا لیس مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔

178۔ محرم کی ابتداء 4 ھیں بیسریہ دتوع پذیر ہوا۔ نبی کریم سٹھ کیا ہے چلا کہ خویلد کے دو بیٹے طلیحہ اور سلمہ اپنی توم کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر برا جیختہ کر رہے ہیں۔ لشکر اسلام کی تعداد ڈیڈ ھے سوتھی جس میں مہاجرین وانصار شائل تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ وجھنڈا عطافر مایا محیا۔ لشکر اسلام نے خالفین کی جنگی تیاری ہے پہلے ہی ان پر حملہ آ در ہونے کا پر وکرام ترتیب دیا۔ جس میں وہ کا میاب ہوئے اور مال فنیمت لے کروا ہیں آھے۔

179 - سفیان بن خالدا پِی قوم کارئیس تفارلوگون کو نبی کریم سٹی ڈیٹی کی مخالفت پر تیار کرر ہاتھا۔ آپ سٹی ڈیٹی نے اس کا کام تنام کرنے کی غرض ہے مفرت عبدالله بن انیس رضی الله عنہ کوروانہ فر مایا۔ آپ رضی الله عنہ نے بڑی کامیا بی ہے اس کاسر کاٹ کر نبی کریم سٹی ڈیٹی کی خدمت اقدس میں چیش کر دیا اور سرکا رووعالم سٹی ڈیٹی کی بارگاہ ہے بطور انعام ایک عصا حاصل کیا۔ ان کی وسیت ہے مطابات ان کا عصابان کے کفن میں رکھا میا۔ کیونکہ نبی کریم سٹی ڈیٹی ہے ان کوارشا وفر مایا تھا۔ '' اسے کی کریم سٹی ڈیٹی ہے ان کوارشا وفر مایا تھا۔ '' اسے کی کرکر جنت میں جانا'۔

معنرست عبدالله رمنى الله عنه كويهم سركرنے من الحاره دن ملكے - 5 محرم سے 25 محرم

سربه حضرت منذررضی الله بمنه (180) برمعونه کی طرف بھیجا گیا۔ سربه حضرت مرثد بن الی مرثد رضی الله عنه (181) چشمه رجیع کی طرف بھیجا گیا۔ غزوہ بنی نضیر (182)

180 ۔ غزوہ احد کے چار ماہ بعد صفر کے مہینے میں ابو ہراہ کے کہنے پراس کے ساتھ جالیں جلیل القدر صحاب کا گروہ بھیجا گیا۔ یہ تا فلہ معونہ نامی کو کئیں عامر بن طفیل کے پاس مکے اس افلہ معونہ نامی کو کئیں عامر بن طفیل کے پاس مکے اس مد بخت نے آپ کو شہید کروادیا۔ بعد از ال بن سلیم قبیلہ کی مندرجہ ذیل شاخوں عصیہ 'رعل اور ذکوان کی مدوسے مفی مجر مسلمانوں پرہلہ بول کران کو شہید کردیا ۔ جسی معاب کی تعداد سر بیان کی گئی ہے۔ ان سر محابہ میں سے صرف حضرت کعبر بن زیدا بخاری منی الله عند ذخی صالت میں زندہ بچے جو بعد میں غزوہ خندت میں مقام شہادت پر فاکن ہوئے۔ کعب بن زیدا بخاری رضی الله عند ذخی صالت میں زندہ بچے جو بعد میں غزوہ خندت میں مقام شہادت پر فاکن ہوئے۔ کعب بن زیدا بخاری رضی الله عند ذخی صالت میں زندہ بچے جو بعد میں غزوہ خندت میں مقام شہادت پر فاکن ہوئے۔ کو بعد میں خوال کی سائیا ایکن سائی سائیا ایکن سائیا ایکن سائی سائی سائیل سائی سائیل سائی سائیل سائی سائیل سائ

181۔ نز دہ احد کے بعد ایک اور در دناک سانحہ پیش آیا جس سے اگر ایک طرف مشرکین کی غداری دھوکا بازی اور سنگد لی کا پردہ جا کہ ہوتا ہے تو دوسری طرف غلا ہاں حبیب کبر یا ساٹھ لائے ہی جرات واستقامت اور جذبہ جانفر دشی پر دوشنی پڑتی ہے۔ عضل اور فارہ جو بی ھون بن خزیمہ بن مدر کے قبیلہ کی دوشاخیس ہیں ان کے چند آدی بارگا ہ نبوت میں صاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے قبیلوں میں اسلام کورفتہ رفتہ پذیر ائی حاصل ہور ہی ہے لوگ بت پرتی سے دلبر داشتہ ہو کر دین تو حید کو تیول کرنے میں دلچیس کا اظہار کررہے ہیں اگر حضور اپنے چند بہلغ ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہم ان کو اپنے ہمراہ لے جا کیں گے وہ لوگوں کو

سے ہوسے ہیں افراد کوآپ سٹی افراد کوآپ سٹی افراد کوآپ میں اللہ عن اللہ عنہ کے کوو ہیں شہید کر دیا اور تین کو کر فنار کر کے کمہ لے جانے کا ارادہ کیا جن میں سے عبداللہ بن طار تی رضی اللہ عنہ کومرانظہر ان کے مقام پر شہید کر دیا محمیا اور حضرت حبیب اور حضرت زید کو مکہ ہیں تعلیم کے مقام پر شہید کر دیا محمیا میں سے مبداللہ بن طار تی رضی اللہ عنہ کومرانظہر ان کے مقام پر شہید کر دیا محمیا اور حضرت دیا۔

182۔ ہجرت کے سنتیسویں سال بیغز دو کو توع پذیر ہوا۔ نبی کریم میٹی الیلم ہونفیر کے ہاں ان دوآ دمیوں کی دیت کے معاملہ میں امداد دینے کے لیے بات جیت کرنے کے لیے تشریف لے مصح جن کوآپ نے امان دی تھی اور عمرو بن امیہ نے ان کوئل کر دیا تھا تو انہوں نے اعانت کا دعدہ کمیا۔

عمروبن جماش نے مکان کی حبیت پرچ ہے کر آپ ماٹھ کیا تھا کہ پھر کرا کر شہید کرنے کا پروکرام بنایا تکر آپ کوالله تعالیٰ ک طرف سے مطلع کردیا ممیاجس پر آپ نے بنونضیر کواپے شہرہے نکلنے کا تھم ارشا دفر مایا۔لیکن عبدالله بن (بقیہ ماشیدا شکے صفحہ )

غزوه بدرالموعد (183) غزوه ذات الرقاع (184) غزوه دومة الجندل (185) غزوه مريسيع (186)

(بقید صغی گزشته) الی منافق نے ان کوا مداد کی یقین دہائی کروائی۔ اس وجہ سے انھوں نے جلا وطنی اختیار نہ کی۔ سرکار دوعالم سٹانڈیٹر نے حضرت علی رضی الله عنہ کو جھنڈ اعمایت فر ماکر ان پرخروج فر مایا۔ بنی نضیر قلعہ بند ہوئے۔ انہوں نے وہاں سے
چلے جانے کی اجازت ما تکی سرکار نے ان کواجازت وے دی۔ وہ اپنا سامان جتنا اوث اٹھا سکتے تھے وہ بھی لے گئے۔ آپ
سٹانڈیٹر نے ان سے بچاس زر ہیں بچاس خوداور تیمن سوچالیس تکواریں اپنے قبضہ میں لے لیس۔ جن کو بیت المال میں جمع کر
لیا میا۔ (الوفالا بن الجوزی رحمہ الله)

#### Marfat.com

# مریسیع کفار کے ایک کنوئیس کا نام تھااس کوغز وہ بنی مصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ غز وہ خندق (187)

(بقیہ منو گزشتہ) کے لیے نکلے کچھ دیر تک صرف تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر سرکار دو عالم سٹی الیا گیا۔ مسلمانوں بیس سے صرف ایک کیارگی جیاے کا تکم ارشاوفر مایا۔ کفار کے دی آ دی آئی ہوئے اور پھر دوسروں کوقیدی بنالیا گیا۔ مسلمانوں بیس سے صرف ایک نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ سٹی الیا تھیں۔ آپ مردوں ، عورتوں اور اہل وعیال پرچو پاؤں سمیت بعنہ کرلیا۔ جو کہ مجموق طور پر دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں تھیں۔ آئی قید یوں میں جو یریہ بنت الحارث رضی الله عنہا بھی قید ہو کر آئی میں جن کو تابت بن تیس نے مکا تب بنایا سرکار دو عالم سٹی آئیل ہے بدل کتابت میں ان کی معاونت فرمائی۔ آزادی کے بعد ان کوشرف تابت بن قیس نے مکا تب بنایا سرکار دو عالم سٹی آئیل ہے بدل کتابت میں ان کی معاونت فرمائی۔ آزادی کے بعد ان کوشرف زوجیے۔ بخشا۔ اس کے بعد تمام قید یوں کو محاب نے آزاد کر دیا۔ آپ سٹی ایک سرال کے ساتھ دشتہ بن جانے کی وجہ ہے۔ زوجیے۔ بخشا۔ اس کے بعد تمام قید یوں کو محاب نے آزاد کر دیا۔ آپ سٹی لیک ہسرال کے ساتھ دشتہ بن جانے کی وجہ سے۔ (الوفا مالا بن الجوزی علیہ الرحمة )

187 ۔ پانچ ہجری ذی تعدیمی غزوہ خندق وقوع پذیر ہوا۔ ہنونفیر کی جلاولمنی کے بعدانہوں نے قریش کواپے ساتھ ملالیاان کے علاوہ دیگر قبائل عرب غطفان ۔ بنوسلیم ۔ بنومرہ ۔ انجی ادر بنواسد وغیرہ بھی این کے ساتھ شامل ہوئے اس کوغز وہ احزاب بھی کہتے ہیں ۔

اور چونکہ حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ کی رائے اور مشورے کے مطابق بیہ جنگ کھلے میدان میں نہاڑی مجھی بلکہ مدینہ اور کا فروں کے لٹکر کے درمیان ایک بہت بڑی خندق کھود کے یہ جنگ ہوئی اس لیے اس کوغز وہ خندق کہتے ہیں -

اس غزدہ میں بہت ہے عرب قبائل شریک ہوئے اور بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کا اداوہ کیااس لیے نی محکمت عملی کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئاس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ونفرت بھی سلمانوں کو حاصل متی جس کے بنتیج میں کفار کوا ہے مقاصد میں کا میابی حاصل نہ ہو کی ۔ کفار نے ایک ماہ محاصرہ قائم رکھالیکن وہ خندت کو عبور نہ کر سکے اس لیے دور ہے ہی تیراور پھر برساتے رہے۔ ایک دن عمر و بن عبدوغیرہ چندسواروں نے خندت کوایک جگہ ہے عبور کر سکے اس لیے دور ہے ہی تیراور پھر برساتے رہے۔ ایک دن عمر و بن عبدوغیرہ چندسواروں نے خندت کوایک جگہ ہے عبور کر ایل جہاں سے اتفا قاچوڑ الی کھی عمر و بن عبد نے مبارزت طلب کی قو حضرت علی شیر خدارضی اللہ عنہ نے آ کے بڑھ کر اس کو کا کام تمام کر دیا۔ یہ د کھی کر اس کے باتی ساتھی بھا گ گئر ہے ہوئے۔ بعداز ان قریش وقریظہ میں پھوٹ پڑئی ۔ سورۃ احزاب میں اس آندھی کا تذکرہ بھی ہے جو چلی اور اس نے خیموں کی طنامیں اکھیڑ دیں ۔ گھوڑ ہے بھا گ کے کھانے کو دیکھی ہو گئے۔ سامان رسدختم ہو کیا اس لیے قبائل عرب نے محاصرہ ختم کر دیا۔ اس غزوہ میں خت جنگ کے سب عصر ومغرب اور بقول بعض ظہ بھی تضا ہوئی۔

شہداء کی تعداد جیتھی جن میں اوس کے سروار حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه بھی تھے جوزخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک ماہ کے بعدا نقال فرما گئے۔ رفیدہ انصار بیزخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ خندت کی کھدوائی کے موقع پرسر کارنے شدت بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندھا محابہ نے بھی اس سنت پڑھل کو '

> Marfat.com Marfat.com

غزوه بن قریظه (188) سربید حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه (189) به قرطاء قبیله کی طرف روانه کیا گیا۔ غزوه بنی تحیان (190)

غزوه غابه (191)

188\_ بن قریظ نے غزوہ خندق میں اپنا معاہدہ تو ڈویا جس کی وجہ سے حضرت جرکیل امین سرکار سائٹ نیکیل کے پاس حاضر ہوئے اور بن قریظ کے ساتھ جنگ کرنے کا پیغام دیا۔ جس پر آ پ ساٹٹ نیکیل نے خندق سے واپسی پر شسل فر ما کر آ رام بھی نہ فرمایا تھا کہ پھر مسلمانوں کے لفکر کو کوچ کا تھم ارشاد فر مایا۔ آ پ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے آ پ ساٹٹ نیکیل کی طرف آ دی بھیج کر ابول با برضی اللہ عند کو بلا بھیجا۔ حضرت ابول با بہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ قلعہ سے ہمارے انرنے کی صورت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو آ پ نے ہاتھ سے مطلح کی طرف اشارہ کیا کہ تہمیں ذری کر دیا جائے گا۔ بن کر یم سائٹ نیکیل کا راز فاش کرنے پر آ پ نادم ہوئے اور اپ آ پ کو مجد کے ستون کے ساتھ با ندھا پھر اللہ کا تھم انر اان کی تو بہول ہوئی۔

اس کے بعد وہ محاصرہ سے تنگ آگئے اور قلعہ سے اثر آ ئے حضرت سعد بن معاذر صنی الله عنہ جو کہ اوس قبیلہ کے مردار تھے انہوں نے ان کے مردوں کے قل کا فیصلہ فر مایا اور مویشیوں کو مال غنیمت بنانے اور بچوں اور عورتوں کو قید کا بنانے کا حکم صادر فر مایا۔ آپ نے فر مایا اے سعد تیری قضاء تعناء باری الله تعالی ہے۔ لہذا ای پر مل کیا گیا۔
(الوفاء لا بن الجوزی علیہ الرحمة )

189 ۔ 6 ہجری 10 محرم الحرام کو 30 سواروں کا تافلہ قرطا وقبیلہ کی طرف روانہ ہوا۔ رات کوسفر کرتے اور دن کو آرام کرتے ۔ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہواایک جماعت کولل کیا حمیااور باقی بھاگ گئے۔ ڈیڑھ سواونٹ اور تین ہزار بکریاں نمیست میں آئیں ۔ تقریباً 19 دن کے بعد بیتا فلہ مدینہ منورہ واپس پہنچا۔

190 ۔ بیغزوہ رکتے الاول میں ہجرت کے چھٹے سال وقوع پذیر ہوا یہ لوگ تبیلہ عقار کے پہلو میں رہتے تھے آنخضرت ساٹھائیلیا ، نے ان پر حملہ فر مایا تو وہ ادھر بہاڑوں میں بھاگ میئے اس کے بعد سر کار دوعالم ساٹھائیلیا واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔(الوفا ولا بن جوزی)

191۔ بیغز دور بھے الاقرل چھ ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ عینیہ بن حصن نے نبی کریم ساٹھ لیے ہم کی شیر داراور قریب الولادت ادنٹنیوں پر حملہ کیا۔اور ان کو ہا تک کر لے گیا۔ چرواہہے کوئل کر دیا۔اس حادثہ کی اطلاع ملنے پر آپ نے حضرت عبدالله بن مکتوم کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا۔اپنا جھنڈ احضرت مقداور صنی الله عنہ کے ہاتھ میں دیا۔اور وائلی کا تھم ارشا وفر مایا۔

عینیہ بن حصن ادر اس کے ساتھیوں کی لوٹ مار کے بعد ہے حصر سے سلمہ بن الا کوع رضی الله عنہ نے ان کا تھا قب کیا۔ تیر برسا کران کو بدحواس کر دیاسب اونٹنیاں چھڑ الیس اور دوسرا سامان بھی ان کوچھینکنے پرمجبور کر دیا۔ (بقیدا محکے صفحہ پر ) سریه حضرت عکاشه بن محصن رضی الله عنه (192) بنی اسد کے چشمہ کی طرف دوانہ کیا گیا۔ سریه حضرت محمد بن مسلمہ دضی الله عنه (193) ذی القصہ کی طرف بھیجا گیا۔ سریہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه (194) یہ بھی ذی القصہ کی طرف دوانہ کیا گیا۔ سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنه (195) سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنه (195)

(بقیہ صفحہ گزشتہ) جب سرکار دوعالم سالی آیا ہم مہنچ تو آپ نے فرمایا اے مسلمہ تم اپنے جانوروں کے مالک بن چکے ہولہذا اب نرمی کرواور واپس مدینہ طیبہ آئے ۔ (الوفاء لابن الجوزی علیہ الرحمة )

اس کوغزوہ وی قر دہمی کہاجا تاہے۔

192-6 بجری رئی الاقرل کے مبینے میں نبی کریم میٹی آئیلم نے حضرت عکاشہ بن محصن اسدی کی قیادت میں جالیس مجاہدین کا دستہ بن اسدے چشمہ غمر مرز دق پر آبادلوگوں کی شرارتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ پہلے ہی اطلاع پاکر بھاگ کے تاہم ایک آ دی کو بکڑ لیا حمیا جس نے اونوں کی چرا گاہوں کی نشاندہی کی اس طرح ان کے اونٹ پکڑ کر آپ سٹی آئیلم کی خدمت میں چیش کردئے میے۔ (ضیاء النبی سٹی آئیلم)

193۔ مدین طیب سے چوہیں میل کے فاصلہ پرایک آبادی ذی القصہ کے نام سے مشہور ہے محمد بن مسلمہ کودی مجاہدین کے ساتھ ان کی اصلاح احوال کے لیے بھیجا محمایہ رات کے وقت وہاں پنچ اور آرام کرنے کے لیے لیٹ محمے ان اوگوں کو پت چانو ان کی اصلاح احوال کے لیے بھیجا محمایہ انوں کا محاصرہ کر کے سب کو تہ تینے کردیا صرف محمد بن مسلمہ بچوہ وہ بھی شدید زخی تھے۔ (ضیاہ النبی سان ایج ہے)

194-6 بحری رہے الاقل میں سرکار دوعالم سائی تی ہے تھزت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو چالیس مجاہدین کا میر بناکر ذک القصد کی طرف روانہ کیا اس کی وجدیہ تھی کہ بن تشلبہ اورا نمار کے علاقوں میں تخت خشک سائی تھی جس علاقہ میں انہیں بادل برسنے کی اطلاع ملتی وہاں پہنے جائے ۔ انھوں نے مسلمانوں کی حیفاء نامی جرام کا پرحملہ کر سے مویشی جرانے کا پروگرام بنایا۔ سرکار دوعالم سائی ایک چھ جاتو آب نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کوان کی سرکو بی سے بیجا۔ ان کا بنایا۔ سرکار دوعالم سائی ایک ہوئی ہے ۔ ان کا مرف ایک آگیا مسلمانوں نے اونوں کا محلاوں کی مرکو اس سے مطاب اور واپس آسے ۔ (ضیاء النبی سائی ایک سائی ایک مسلمانوں نے اونوں کا محلاوں کی راست سے شام جارہا ہے اور اس کے ربقیہ حاشیہ اسکا صفحہ پر)

سریه حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه (196)

بن سلیم کی سرکو بی کے لیے بھیجا گیا۔
سریه حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه (197)

طرف کی طرف روانه کیا گیا۔
سریه حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه (198)
سریه حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه (198)
سریه حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه (199)
دوره الجندل کی جانب بھیجا گیا۔
سریه عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنه (200)
دوره الجندل کی جانب روانه کیا گیا۔
دوره الجندل کی جانب روانه کیا گیا۔

(بقیہ صفی گزشت ) پاس برداساز دسامان ہے اور جاندی کی کانی مقدار بھی فرات بن حیان العجلی اس قافلہ کا راہبر ہے ۔ رحمت للعالمين سفيہ النہ في ترسلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابوالعاص بن رہتے ہضور کی صاحبر اوری حضرت زید بن عاریہ کو ایک سوسر سواروں کا امیر بنا کر اس قافلے پر تعلمہ کرنے کے بھیجا۔ ابوالعاص بن رہتے ہضور کی صاحبر اوری حضرت زینب کے شوہر اور مغیرہ بن العاص کی پناہ تبول کی گی اور ساراسامان والیس کردیا گیا۔ یہی حسن خلق ابوالعاص کے ایمان کا سب بنا۔ (ضیاء النبی سفیہ ایشیاء) العاص کی پناہ تبول کی گی اور ساراسامان والیس کردیا گیا۔ یہی حسن خلق ابوالعاص کے ایمان کا سب بنا۔ (ضیاء النبی سفیہ ایشیاء کی سام میں عربی العام کی پناہ تبول کی گئی اور ساراسامان والیس کردیا گیا۔ یہی حسن خلق ابوالعاص کے ایمان کا سب بنا۔ (ضیاء النبی سفیہ ایماء کی مقام پر بید دستہ بھیجا گیا۔ اونٹ ، بکریاں اور قیدی غنیمت بن ماصل ہوئے بی مزید قبیلہ کی طرف بھیجا گیا۔ یہی جشمہ یہ بیند بیسے 36 میل دورے ۔ حضرت زید بن ماصل ہوئے بی مزید بیسیا گیا۔ یہی جشمہ یہ بیند بیسیا میں خلاب میں مناز کی کو بیسر یہ دقوع پذیر ہوا۔ حضرت دید کئی مزید بیسیا کی اس میں کہ کہ مناز کی گئی ہو کہ دیت کا امیر بنا کر دوائہ فریا ہے جو جم کے برائے ہو جس کے برائے کیٹر وال کے بچھر نے اس کی مطاب ہو گئی ہو کہ دیت کا امیر بنا کر دوائہ فریا ہے جو تبری دورہ کی ہوائی ہو گئی ہوں کی اورہ کی اورہ کی دوائی ہو گئی ہو کہ دیت کا امیر بنا کر دوائہ فریا ہے گئی ہوائی ہو تبری دوا۔ عبری در برید الرجب میں میں مربے مشئی گئی ہو گئی در بروا۔ والے میں فری کری مشئی گئی ہو گئی ہوا۔

سربی<sup>حض</sup>رت علی بن ابی طالب رضی الله عنه (201) بن سعد بن بمرکی طرف بھیجا گیا۔

سربيرحضرت زيدبن حارثة رضى الله عنه (202)

ام قرقہ فاطمہ بنت رہیج کے آل کے لیے وادی قری روانہ کیا گیا۔

سربی<sup>حض</sup>رت عبدالله بن عتیک رضی الله عنه (203) ابورافع سلام بن ابی الحقیق کے لیے بھیجا گیا۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)اور انہیں تکم دیا کہ دومتہ الجندل میں جاکر بی کلب قبیلہ کو اسلام کی دعوت دیں سات سو بجاہد آپ کے ساتھ روانہ کئے انہیں دخصت کرنے سے پہلے اپنے سامنے بٹھایا جو عمامہ انہوں نے باندھا ہوا تھا اسے کھول کراپنے دست مبارک ان کے سر پر باندھانے چوالا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لڑکا دیا بھر فر مایا اے عوف کے فرزند! عمامہ اس طرح باندھا کرو۔

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عندا ہے آقا کی دعاؤں اور تو جہات کے سائے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ تیسرے دن کی تبلیغ کے اگر ہے اس توبیلہ کے رئیس اصبغ بن عمر والکئی نے اسلام قبول کیا۔ عبدالرحمٰن بن عوف نے اس کی بیٹی تماضر کے ساتھ ذکاح کیا۔ تماضر شرف محابیت ہے مہرہ ور ہوئی ان کے بطن ہے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابوسلمہ رکھا گیا۔ (ضیاء النبی سائی ایک ایک ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابوسلمہ رکھا گیا۔ (ضیاء النبی سائی ایک ایک میٹا پیدا ہوا جس کا تاب

201 ۔ بنوسعد بن بحرم سے باتہ نے بروقت فتنہ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے چھ جری کا اداد کے لیے لئکر جن کررہے ہیں۔ نبی بحرم سے بالی بروقت فتنہ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے چھ جری کا ہ شعبان ہیں سید ناعلی مرتفای رضی الله عند کو ایک کو بھانے کے لیے چھ جری کا ہ شعبان ہیں سید ناعلی مرتفای رضی الله عند کو ایک کو بھوا۔ فدک اور خیبر کے نئی باس نے الله عند کرا الله عند کرا الله عند بھری کو بھور کی جہا کا ہو کہ کہ کہ المان پر الله عند کری الله کو بھور کی جہا کا ہو کہ کہ کہ کہ کہ میں بوسعد ملمانوں کا من کرتر ہر ہو ہو کے بھر سے بھری مرتفای اپنے بجابدین کو ماتھ لے کرمویشیوں کو ہا تک کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ (ضیاء النہی) کہ سے بھر حضرت نہدین حارثہ رضی الله عند تجارت کی فرض ہو ہو گئی مرتف کے اس مرتفان تھ جو بھری ہیں دقوع کے پئر برہوا۔ اس کا سبب میں تھا کہ مصرت نہدین حارثہ رضی الله عند تجارت کی فرض ہو سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ واولی القرئ میں پنج تو قبیلہ فزارہ کی ایک شاخ بی بدر کے بہت سار ساکو کو سے خطرت نہداور آپ کے ساتھ ور سے بھیجا لفکر اسلام نے ایک حالت میں دشمن پر تملہ کیا جب وہ خفات کی نیند سور ہوئی کو سے مرض کیا تو آپ نے ایک کا در ایک میں حارت نہداور کو ایک شاخ اور زبان دراز عورت تھی سے سان کو گئی آوں میں اور نہ کو ایک کر ایک کر ایک میں محضرت نہداور کی میں دراز عورت تھی میں محضرت نہداور کی کا اور میا کہ کہ کا اور بھی کہ سال اور جو ہا۔ سے اس کے مقام کر بھی کیا ور نہاں در اور ان میں اللہ عن بی کر کم میں مطاب میں اللہ گئی کو تیار فرایا کہ وہ ایورا فع کو اپنے پر دگرام (بقید حاشید اس کیا صفحہ پر)

#### Marfat.com

سریه حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه (204) اسیر بن زارم یہودی گوتل کرنے کے لیے خیبر بھیجا گیا۔ سریہ حضرت کرز بن جابر فہری رضی الله عنه (205) عرینین کے تعاقب میں بھیجا گیا۔

سربیر حضرت عمر و بن امبیر حضرت سلمه بن الی سلمه دخنی الله عنهما (206) دونوں حضرات کوابوسفیان کے لیے سلمہ دوانہ کیا گیا

غزوه حديبيه (207)

(بقیہ سنی گزشتہ) سے پہلے ہی آل کردیں ہے ابدین رات کے وقت اس کے مکان میں داخل ہوئے ادراس کا کام تمام کردیا۔
204 ۔ ابورا فع سلام بن الی الحقیق کے آل کے بعد اسیر بن زارم یہودیوں کارئیس بنا۔ اس نے ابورا فع کے منصوبہ بڑمل درآ مدکرنے کا پروگرام بنایا تو سرکار دوعالم صلی الله علیه دسلم نے تمیں مجابدین کی ایک جماعت کواس کا کام تمام کرنے کے لیے روانہ فرمایا جنہوں نے اسیر بن زارم سمیت کی اور کافروں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ مسلمانوں کی جماعت کے امیر حضرت عبدالله بن ردا حدرضی الله عند ہتھے۔ یہ سرید چھ ججری ماہ شوال میں چیش آیا۔

205۔ جھٹے سال ماہ جمادی الثانی میں سیواقع ہیٹ آیا۔ امام بخاری نے اپنے سیح میں حضرت انس سے جوروایت نقل کی ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

حضرت انس ہے مردی ہے کہ قبیلہ عمکل یاع ہے جندلوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے لیکن وہاں کی آب وہوا انہیں موافق نہ آئی اور وہ بیار ہو گئے ۔حضور کریم میں لیکھ آئی ہے آئیں وہاں جانے کا تھم ویا جہاں بیت المال کی شیر داراونٹنیاں چرتی تھیں اور انھیں فرمایا کہ تم ان اونٹنوں کا بول اور دووھ بیا کرنا وہ وہاں چلے گئے اور ایسا کرنے ہے جب وہ تندرست ہو گئے وانہوں نے اونٹنوں کے چرواہے کوئل کرویا اور اور دیا گئے ہوئے ہے اور ایسا کرنے سے جب وہ تندرست ہو گئے وانہوں نے اونٹنیوں کے چرواہے کوئل کرویا اور اور نٹنیاں لے کر بھاگ مجئے ہے۔ مسلم مال اعتصار دیا ہے ہوئی ۔حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے تعاقب میں سوار بھیج جب کافی ون چڑھ آیا تو یہ سوار دو پیل کے ۔حضور کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے تعاقب میں سوار بھیج جب کافی ون چڑھ آیا تو یہ سوار دو پیل دھوپ میں آئی میں دو ہو ہیں کرم سلامیں پھیری گئیں ۔ آئیس دھوپ میں ذال دیا گیا وہ یا نی طلب کرتے تھے اور انہیں یانی نہیں دیا جاتا تھا۔ (میاء النبی بحوالہ میح بخاری)

206۔ بی کریم سٹھاڈائیٹر نے ان دومجاہدوں کو ابوسفیان کے للّی یہ امور فر مایا۔ یددونوں بڑے بہادرا در شجاع تھے۔ قریش نے ان کو کہ معظمہ میں داخل ہونے کے بعد قید کرلیا تھا اس وجہ سے بدابوسفیان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے تا ہم اس کے علاوہ تین کا فروں کو لگر ڈالا اور داہی مدینہ طبیبہ بینچ مکئے۔

207- بجرت کے چیٹے سال رسول کریم ما ہائی نے سمایہ کرام رضوان الله میم اجمعین کوعمرہ کے لیے (بقیدها شیدا محلصفحہ پر)

#### Marfat.com

غزوه خيبر (208)

# سربیرحضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه (209) عبلا کے پاس تربہ کی طرف یہ دستہ بھیجا گیا۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ) نکلنے کا تھم فر مایا۔ سرکار نے حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه کو مدینه بیں اپنا قائم مقام بنایا۔ اپنے ساتھ سوائے نیاموں بیں مستور تکواروں کے پچھے نہ لیا۔ ذوالحلیفہ بیں نماز ظہرا دافر مائی قربانی کے جانوروں کو قلاوے بہنائے ادران کا شعار (کویان کے ساتھ تیرہے تھوڑ اساز خم لگانا) کیا۔

مشرکین مکہ کو جب پتہ چاہ تو انہوں نے راستے میں ہی کشکر کورو کئے کا پختہ ارادہ کرلیااور مقام بلدح پر پڑا کہ ڈال دیااور دوسوشاہ سو ارکرائ ممیم پر جینج ویئے ۔ رسول الله سٹی الیہ آئے نماز خوف اوا فر ہائی اور سفر جاری رکھا۔ یہاں تک کہ ایک گھائی پر پہنچ کر آ پ کی او خود نہ اٹھی۔ بالآ خرسر کار نے اس او منی کوڈ اٹنا تو وہ اٹھے کھڑی ہوئی حتی کہ آ پ نے تا اور کو مندی کے ایسے مقام پراتر نے کا تھم دیا جہاں پانی کا ایک جیموٹا سا جشمہ موجود تھا۔ آ پ نے اس میں اپنا نیزہ گاڑ دیا تو وہ جاری کوئی کی کر آ پ کی طرح پانی کے ساتھ البلے لگا۔ محابہ نے خود بھی اس سے بیا۔ اور چلو بھر بھر کر زکا لتے بھی رہے۔

مشرکین نے عمرہ سے روک ویا آ ب نے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنہ کو ندا کرات کے لیے بھیجا انہوں نے آپ کوطواف کی اجازت دے وی لیکن آ ب نے میں کریم سٹی آئیل کے بغیرطواف سے انکار کر دیا ادھرآ پ کی شہادت کی خبر مشہورہ وگئی جس پر حضور نے محاب سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہورہ وگئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ''لقل دضی الله عن اللو منین اذیبا یعو نل تحت المسجو ہ '' ہے اس کے بعد ملح کا معاہدہ تحریر ہوا جس میں بظاہر مسلمانوں کے خااف شرا کو تھیں گر اللہ تعن المدوم میں کو اس کے اس کے بعد ملح کا معاہدہ تحریر کیا اور کفار کا نما کندہ سبیل خلاف شرا کو تھیں سے اللہ عن الروم کی امراز کو اس کا کا میا کہ الموم کی اجازت نامی کے جانوروں کو ذرج کی اور دا ہی میں مقام پر قربانی کے جانوروں کو ذرج کی اور دا ہی میں میں میں میں میں میں میں میں ہو جانوروں کو ذرج کی اور دا ہی ہو ہیں پر بیآ بیت کر بیدنازل ہوئی۔

إِنَّا فَتَخْنَالَكَ فَتُحَّا مُّبِينًا أَن

ب شك مم في آب كوفت مبين عطافر ما في د (الوفاء لا بن الجوزى عليه الرحمة)

### Marfat.com Marfat.com

سریه حضرت ابو بکرصد کتی رضی الله عنه (210)

بن کلاب کی سرزنش کے لیے نجد بھیجا گیا۔
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (211)
فدک کی طرف بھیجا گیا۔
سریه حضرت غالب بن عبد الله لینٹی رضی الله عنه (212)
منیعه کی طرف روانه کیا گیا۔
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (213)
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (213)
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (213)

(بقیہ صغیر کر شتہ ) فر مایا اور بنی ہلال کے ایک مخص کوان کا دلیل راہ مقرر فر مایا لیکن وہ اطلاع پاکر پہلے ہی بھاگ مجے اور آپ صحیح سلامت واپس مدینہ چلے مجئے ۔ بیسات ہجری کو بھیجا گیا۔ (ضیاء النبی منظم کیٹیزیم)

210۔ سلم بن اکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم مائی تیلی نے ایک دستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی قیادت میں بنو فزارہ کی گوشالی کے لیے بھیجا۔ رات بنوفزارہ کے چشمہ پر گزارنے کے بعد صبح دشمن پر لشکر نے حملہ کیا۔ دشمن کے بچھاوگ قبل کر لیے مجھے اور عور توں کو قیدی بنا کرا کی لڑکی سلمہ بن اکوع کودے دی گئی جوحضور نے ان سے لے کر مکہ بھیجی اور اسے بطور فدیہ وے کر کھارے جھے اور عاد رنا دار مسلمان مرداور عور تیں آزاد کروائیں۔ بیسریہ بھی سات ہجری میں بھیجا گیا۔

212 - سات ہجری ماہ رمضان میں نبی کریم ساڑا ایل نے عالب بن عبدالله اللیثی کوایک سوتمیں مجاہدین کے ایک دستہ کا امیر بنا کرروانہ کیا تا کہ جانب نجد مدینہ طیبہ ہے آٹھ ہرید کے فاصلے پر اہل مدیعہ پر حملہ کریں اور ان کی سرکو نبی کریں - ان مجاہدین نے ان کے مرکز مدیعہ میں پہنچ کر ان پر یلخار کی جوسا سے آیا اس کو تہ تینے کردیا ۔ اور کیٹر تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بحریاں ہا تک کر لے آئے۔ (ضیاء النبی ساٹھ ایس کے دار میں اللہ )

213 - سات ہجری ماہ شوال میں بشیر بن سعد کو یمن اور خباب کے علاقہ کی طرف بھیجا محیااس کی وجہ پیتی کہ جبل بن نوم ہونے اطلاع دی کہ ہنو معطفان کے چند شریبند بیہاں اسکھٹے ہوئے ہیں اور عیدینہ بن حصین کے ساتھ ساز باز (بقیدا محکے صفحہ پر)

### Marfat.com

عمرة القضييه (214)

سر بير حضرت ابن البي عوجاء رضى الله عنه (215) بن سليم كي طرف بهيجا گيا-

سربی<sup>حض</sup>رت غالب بن عبدالله رضی الله عنه (216) بنی ملوح کی سرزنش کے لیے روانہ کیا گیا۔

(بقیہ صفی گزشتہ) کر سے مدینہ طیب کے اطراف واکناف پر تملہ کرنے کا منصوبہ بنارہے ہیں۔ حضرت ابو بکراور حضرت عمر مضی الله عنہا کے مشور ہ پر نبی کریم مائٹی اُلیا ہے نظیر بن سعد کو تیمن سومجاہدوں کا امیر بنا کران کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ بیشکر خباب کی سمت میں یمن اور جبار کی بستیوں کی طرف بیش قدمی کرتے ہوئے آھے بوصا اور سلاح نامی بستی میں خیمہ زن ہوا۔ بنو عطفان کے جرواہ اونے جیوڑ کر بھاگ گئے اور کشکر اسلام نے اونوں پر قبضہ کر لیا۔ عیبنہ کا ایک جاسوس قل ہوا اور دوآ دمی جنگی قیدی بنالیے مسئے۔ (ضیاء النبی مشائل اُلیم)

1-214 ہجری ماہ ذیقعد میں نبی کریم سکی آیل چودہ سومحابہ کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگل کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تھے۔اہل مکہ کی مزاحمت پرعمرہ نہ ہوسکا اور فریقین کے درمیان صلح کا معاہدہ طبے پایا۔ای عمرہ کی قضاء کے لیے کے ہجری ماہ ذیقعد میں نبی کریم سانی آیئی نے دوبارہ صحابہ کوتیاری کا تھم فرمایا۔

حضرت ابورہم کو ندینظیبہ کا والی مقرر فر مایا۔ قربانی کے اونوں کے گلوں میں قلا دے ڈالے الله تعالیٰ کامحبوب اپنے دو ہزار جا نثار صحابہ کے ہمراہ ذی النج کی جارتاریخ کو مج مکہ مکر مہ میں داخل ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام اپنی ناقہ قصواء پرسوار شھا درعبدالله بن رواحہ نے کیل کپڑی ہوئی تھی۔

حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مائی آئیل نے صفاء ومروہ کے درمیان اپنی اونمنی پرسوار ہو کرسعی فر مائی اور مروہ کے قریب قربانی کے اونٹ ذیج کیے۔

آپ سٹھائیا ہے متا ہے کوطواف کے پہلے نین چکروں میں رمل کا تھم فرمایا۔ حصرت میمونہ رمنی الله عنہا کے ساتھ نگاح مجمی اس عمرہ کے دوران فرمایا۔

215۔ سات ہجری ذی الج کے مہینے میں بچاس مجاہدین پرمشمل ایک دستہ بن سلم کی طرف بھیجا گیا۔ بنوسلیم کا ایک جاسوں لشکر اسلام میں ہونے کی دجہ سے کفار نے پہلے تیاری بھر پورکر لی تھی جس کی دجہ سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ حضرت ابن الی موجا و بھی ذخی حالت میں مراجعت فر مائے مدین طبیبہ ہوئے۔

216-آٹھ ہجری صفر المظفر کے مہینے میں مہم بیش آئی۔ بی کریم ساٹھ ایس نے حضرت غالب بن عبدالله رضی الله عند کی تاری قیادت میں ایک دستہ بنی ملوح کی سرکو بی سے لیے بھیجا۔ مسلمانوں نے ان کے مویشیوں پر قبضہ کرلیا اور واپس لوٹے۔ بعد ازاں بی ملوح نے لشکر اسلام کا تعاقب کیالیکن سیلاب دو کروہوں کے درمیان حائل ہو کمیا جس کی دجہ سے جنگ نہ ہوگیا۔ سریہ حفرت غالب بن عبدالله رضی الله عند (217)

فدک کی طرف روانه کیا گیاجهاں حفرت بشیر بن سعد کے ساتھی شہید ہوئے تھے۔
سریہ حفرت شجاع بن وہب اسدی رضی الله عند (218)

بی عامر کی سرکو بی کے لیے بھیجا گیا۔
سریہ حفرت کعب بن عمیر غفاری رضی الله عند (219)

ذات اطلاع جو کہ وادی قرئی ہے آگے ہے اس کی طرف بھیجا گیا۔
سریہ موتہ (220)

ر ہا۔ اس میں حضرت جعفررضی الله عنه شہید ہوئے۔

217 \_ سات ہجری ہیں مسلمانوں نے فدک پرحملہ کیا جس میں کافی نقصان اٹھا ٹاپڑا آٹھ ہجری کو دوبارہ حضرت غالب بن عبدالله رضی الله عنه کی قیادت میں دوسومجاہدین پرمشمثل ایک کشکر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بھیجا۔ جس میں مجاہدین کا میاب واپس لو۔ ٹم...

218۔ آٹھ ہجری ماہ رئیج الاقرل میں حضرت شجاع بن وہب اسدی کی تیادت میں بیسریہ وقوع پذیر ہوا۔مسلمانوں کا دستہ کامیا لی اور غنیمت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف واپس لوٹا۔

219۔ آٹھ ہجری رہنے الاوّل میں بیسریہ وقوع پذیر ہوا دستہ اسلام کی کل تعداد پندرہ تھی جن میں سے چودہ مجاہدین مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ بیہ جماعت وادی قرک سے آ محے ذات اطلاع کی طرف روانہ کی مخیتی ۔

220۔ آٹھ ہجری جمادی الا دّل میں ہے مہم بیش آئی۔ کثرت تعدادی وجہ سے اسے غزوہ سے بھی تعبیر کیاجا تا ہے۔ اس جنگ کا سبب حضرت حارث بن عمیر از دی کی شہادت تھی جوحضور مٹنی ڈاپنی کے قاصد بن کرامیر بھری یا قیصر روم کی طرف جارہ سختے موجہ مقام پر شرجیل بن عمر وغسانی نے جو کہ شام کا گور زتھا آپ کوشہید کر دیا۔ اس تکلیف وہ خبر کوئن کرحضور نی کریم سٹنی آئیل نے تین ہزار کالشکر حضرت زید بن حارث رضی الله عند کی تیادت میں موجہ کے مقام کی طرف رواند فر مایا۔ ادھر تیھر روم و عرب کی ایک لاکھ فوج کے کرز میں بلقاء (شام ووادی قرکی کے درمیان) میں خیمہ ذین ہوا۔

سرکار دو عالم سانیانیا کی ہدایت کے مطابق علم پہلے حضرت زید بن حار شرضی الله عند نے اٹھایا ہوا تھا ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عند نے تھا ما۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عند نے اٹھا لیا۔ حضرت عبدالله کی شہادت کے بعد قیاد بن ولیدرضی الله عند کے پاس آئی سارے مجاہدین بڑی جرات ادر بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضر کا دایاں باز وکٹا تو انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں پکڑلیا جب بایاں ہاتھ بھی کٹ حمیا تو علم کو سینے کے ساتھ لگالیا۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند کے قول کے مطابق نوے سے زاکد تو اروں اور برجھیوں کے تو علم کو سینے کے ساتھ لگالیا۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند کے قول کے مطابق نوے سے زاکد تو اروں اور برجھیوں کے

سربی<sup>حص</sup>رت عمروبن عاص رضی الله عنه (221) وادی قری سے آگے ذات السلاسل کی جانب بھیجا گیا۔

سربيرحبط (222)

ال سریہ کے سپہ سالار حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ تنصفر کے دوران کشکر نے فاقہ برداشت کیا اور درختوں کے پتول سے اپنے پیٹ بھرے ۔الله تعالیٰ نے سمندر سے ایک بھاری بھر کم مجھلی نکالی۔

سربیه حضرت ابوقناؤه بن ربعی انصاری رضی الله عنه (223) مقام خضره جونجد کے علاقه میں محارب قبیله کی قیام گاه هی اس کی جانب بھیجا گیا۔ سربیہ حضرت ابوقنا دہ رضی الله عنه (224)

زخم ان کے جسم کے سامنے گئے: وئے تھے۔ ہی کر یم سلی ایکی اس سارے منظر کا مشاہرہ مدینہ طیب ہے کرتے رہے آپ نے حضرت جعفر کو فرشتوں کے ساتھ پر واز کرتے ویکھاای وجہ ہے آپ وجعفر طیار کہا جاتا ہے بارہ مجاہدین شہید ہوئے۔ معنو ہے کہ جبری ماہ جمادی الآئی میں بی تفناعہ کی سازش کو تاکام بنانے کے لیے حضرت عمر و بن عاص کی قیادت میں تین سو مجاہدین پر مشتل لٹکر نی کر یم سٹی آئی ہے ۔ واند فر مایا۔ اس سریہ کو ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کفار نے اپنے آپ کو زنجہ بن پر مشتل لٹکر نی کر یم سٹی آئی ہے۔ اس لٹکر میں انصار و مہاجرین کے چیدہ چیدہ افراد شامل تھے۔ اس لٹکر میں انصار و مہاجرین کے چیدہ چیدہ افراد شامل سے حتر یب جائے پر معلوم ہوا کہ لٹکر کفار کی تعداد زیادہ ہے اس لئے دوبارہ نبی کریم سٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ آپ سٹی ناز کی سے قریب جائے پر معلوم ہوا کہ لٹکر کفار کی تعداد زیادہ ہے اس لئے دوبارہ نبی کریم سٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ آپ سٹی نی کریم سٹی آئی کی موجود تھے۔ خت سردی کا موسم تھا۔ مجاہدین نے اسٹے زور دارا نداز میں جنگ کی کہ کفار صرف ایک محمند جنگ جاری عدم سکے اس کے بعد سر بی کے بعد سر بی کہ موجود تھے۔ خت سردی کا موسم تھا۔ مجاہدین نے اسٹے زور دارا نداز میں جنگ کی کہ کفار صرف ایک محمند جنگ جاری

222۔ ۸ ہجری ماہ رجب میں روانہ ہونے والے اس نشکر کے قائد حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہتے۔ جبکہ نشکر اسلام کی تعداد تمن سو کے لگ مجمک بتائی جاتی ہے۔ تمر جنگ کی نوبت نہ آئی اور بغیر جنگ کئے نشکر اسلام بخیر و عافیت واپس لوٹا تاہم بھوک کی تکالیف اس سفر میں مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑیں۔

223۔ اس کی تاریخ کے بارے میں معلوم نہیں ہے تا ہم ترتیب کے اعتبار سے 8 ہجری میں ہی معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دستہ کی تعداد تقریباً پندر دہتی۔ بہت سامال نینیمت کے طور پر حاصل ہوا۔

224۔ ۸ ہجری رمضان المبارک میں حضرت ابو تمارہ رصنی الله عنه کی قیادت میں آٹھ افراد پرمشمل دستہ وادی اضم کی طرف مجیجا گیا۔ جنگ نہ ہوئی اس لیے بعد میں مہی دستہ فتح مکہ کے لیے جانے والے لئنکر کے ساتھ مٹامل ہوگیا۔

وادی اضیم کی طرف بھیجا گیا۔ غزوہ فنخ (225)

سرية حضرت خالد بن وليد (226)

عزیٰ نامی بت کوتوڑ ہے کے لیے بھیجا گیا جونخکہ میں نصب تھا اور ان کا سب سے بڑا - بتھا

سربيغمروبن العاص رضى الله عنه (227)

ہذیل قبیلہ کے سواع نامی بت کوگرانے کے لیےروانہ کیا گیا۔

سربيسعد بن زيداشهلي رضي الله عنه (228)

مثلل میں منات (نامی بت) کوگرانے کے لیے روانہ کیا گیا جو کہ اوس خزرج اور غسان قبائل کامعبودتھا۔

225 - سرکار دوعالم سنٹیڈیلیز نے غزوہ فنتے مکہ کی تیار کی کوننی رکھا۔ مدینہ منورہ پر حضرت عبداللہ بن ام کمتوم کو نائب مقرر فر مایا اور دس ہزار اہل اسلام کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ راستے میں آ کر ابوسفیان نے اسلام تبول کرلیا۔ آپ نے کمال کرم فر ماتے ہوئے ابوسفیان کے گھر کو دار الا مان بنا دیا۔ تمام معافی کا اعلان فر مایا البتہ چھمردوں اور چار عورتوں کولل کرم فر مایا جن میں ہے بعض کو پھر پناہ دے دی ایک مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا عمرا دا دایک جماعت کرنے کا تھم فر مایا جن میں تبال کی نوبت بی علاوہ از میں حالات پر سکون رہے ۔ سرکار میں اللہ عنہ کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے ۔ بعض اہل مکہ نے برضاء درغبت ایمان قبول کیا اور بعض نے مجبود آسرکار نے بیت اللہ کو بتوں ۔ ۔ اک فراد ا

226۔ سنہ آٹھ بھری ماہ رمضان السبارک میں حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کونمیں صحابہ کرام کا امیر بنا کرعزٰ کی کو پاش پاش کرنے کے لیے بھیجا ممہا۔ آپ نے ایک عورت کونل کیااور بت کونو ڑ ڈالا۔

۔ 227۔ سواع، ہذیل قبیلہ کا بت تھا جس کی وہ پرستش کیا کرتے ہے آٹھ ہجری رمضان المبارک بیں اس کو گرانے کے لیے حضرت عمر و بن عاص کور دانہ کیا گیا۔ انہوں نے اس بت کے فادم کی موجودگی بیں اس کو کٹر سے کر دیا جس کے بتیجہ میں خادم نے آسکٹٹ لوت العلمیڈن کے کہراسلام قبول کرلیا۔

228۔ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زیدا شہلی کوبیں سوار دل کے ساتھ منات کے نکڑ ہے نکڑ ہے کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے پاس بھی خادم تھا جس نے کوئی تعرض نہ کیا پھر ایک سیاہ فارم عورت واویلا اور سینہ کوئی کرتے ہوئی نگل جس کوئی کردیا محیاا وربت کو پاش باش کردیا محیا۔ اس دن رمضان المبارک کی چوبیس تاریخ تھی۔ سربی<sup>حض</sup>رت خالد بن ولیدرضی الله عنه (229) کنانه کی شاخ بنوخزیمه کی طرف بھیجا گیا۔

غزوه نين(230)

اس کوغزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے تین راتوں کی مسافت پرہے وہاں پر میمر کہ ہوا۔

سربيرحضرت طفيل بن عمرودوسي رضى الله عنه (231)

عمروبن دوی کے بت ذی الکفین کوگرانے کے لیےروانہ کیا گیا۔

غزوهُ طا نُف (232)

229۔ آئی ہجری شوال میں حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کو چندمجاہدین نے ہمراہ بنوخزیمہ کو ایمان کی دعوت دیئے کے سلیے بھیجا گیا۔ آپ کی دعوت سے قبل ہی بنوخزیمہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا مگر آپ نے ان کوقید کر دیا۔ مجاہدین نے چند \* قیدیوں کول کر دیا۔ نبی کریم منٹی لیم کی جب خبر ملی تو آپ نے مقتولین کا خون بہا اوا فرمایا۔

231۔ آٹھ بجری ماہ شوال میں حضرت طفیل بن عمرود وی رضی الله عنہ نے ذی الکفین کوکرا کراس کے چبرے کوآگ لگادی۔ 232۔ رسول خداسا ٹی ایم الیٹی ایم اسٹی ایک میں سے طاکف کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ ثقیف کواس کی سرکشی اور (بقیہ حاشیہ مسکلے صفحہ پر) سربیرعیبینہ بن حصن فزاری۔(233) ہوتمیم کی سرکو بی کے لیے بھیجا گیا۔

ولیدعقبہ کو نبی کریم ملٹی آئی ہے بی مصطلق کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ قبیلہ کے لوگ اس کی آمدی خبر سے خوش ہوکراستقبال کے لیے نکلے۔ ولیدوا پس آگیا اور نبی کریم ملٹی آئی ہی کو بتایا کہ وہ ہتھیار بند ہوکراس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ان کی سرکو بی کے لیے ان کے ہاں یہ خبر پہنی تو وہ نبی کریم ملٹی آئی ہی کو بی اللہ موقع پر بیر آئی کریم ملٹی آئی ہی کہ ملٹی آئی کی خدمت میں حالات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے اس موقع پر بیر آئی کریمہ مازل ہوئی۔

# ٳڽؙڿۜٲۼػؙؠؙڣؘڶڛؚڨؠؚڹؠٳڣؾۘؠؾڣۊ<sub>ٞٳ</sub>؞

(بقیہ صفی گزشتہ) بدکر داری کا مزہ چکھا ئیں ادر ہوازن سے کئے جوڑ کر کے اہل اسلام کے خلاف کاروائی کے منصوبے بنانے ک مزادیں۔ ثقیف قلعہ بند ہو گئے ادر سال بھر کے ضروری اخراجات کوقلعہ میں جمع کرلیا اور جنگ کی کمل تیاری کرلی۔

آنخفرت میں ایٹ ایک مال طائف نتح کرنے کااذن نہ ملااس لیے آب بغیر جنگ کے داپس مدینہ طیبہ آھے۔ ا

(الوفاء الابن الجوزى عليه الرحمة)

233 - ٩ جَرى ماه محرم بيس مركار دو عالم سطّ إليهم في بشر بن سفيان الكبى كوقبيله فزاعه كا ايك شاخ بنوكعب كى طرف ان كے صدقات ومول كرنے كے ليے روانه فر مايا - بنوكعب اس وقت ايك چشمه كے قريب فروكش تھے جس كا نام ' وَات الاشطاط' قا - بنوكيم كا قبيله بھى اس چشمه كے قريب فروكش ميں بھد مسرت تھا - بنوكيم كا قبيله بھى اس چشمه كے قريب و ہائش پذير تھا بنوكعب نے اپنے صدقات بشر بن سفيان كى خدمت بيس بھد مسرت بيش كرد ہے بنوتيم جو كه حدور جہ كے كبنوس اور فسيس طبيعت كے مالك تھے انہيں بيہ بات انہيں نہ گئى انھوں نے حصرت بشركو دوك ليا۔ بشر بن سفيان نے جيكے ہے جاكر مركاد كى بارگاہ بيس اطلاع دى ۔

سرکار دو عالم من الله الله عین بن حصن فزاری کو بنوجمیم کی سرکو بی کے لیے پچاس مجاہدین کے ہمراہ بھیجا جن کا تعلق عرب کے مختلف قبائل سے تقاان میں نہ کوئی انصاری تقااور نہ ہی مہاجریہ قافلہ اس صحراہ تک پہنچا جہاں بنوجمیم سکونت پذیر تھے جب انھوں نے مجاہدین کودیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے ۔مسلمانوں نے بنوجمیم کے محمیارہ مرد اکیس عور تیں اور تمیں بچوں کوقیدی بنالیا اور انہیں مدے لے آئے۔ اگرکوئی فاسق تهمیں کوئی خبر پہنچائے تواس کی تحقیق کرلیا کرو۔
سر میہ حضرت قطبہ بن عامر بن جدیدہ رضی الله عنہ (234)
قبیلہ شعم کی طرف روانہ کیا گیا۔
سر میہ حضرت ضحاک بن سفیان کلا بی رضی الله عنہ (235)
بی کلاب کی طرف روانہ کیا گیا۔
سر میہ حضرت علقمہ بن مجرز مد کمی رضی الله عنہ (236)
سر میہ حضرت علقمہ بن مجرز مد کمی رضی الله عنہ (236)
مسر میہ حضرت علقمہ بن مجرز مد کمی رضی الله عنہ (236)

سربيرحضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه (237)

234۔ ۹: جری ہاہ صفر مین مرکار دوعالم سے ایک تطب بن عامر کو بیس مجاہدین کا امیر بنا کر مکہ کے گر دونواح میں '' تبالہ'' کی سست میں آ باد قبیلہ شعم کی طرف بھیجا۔ بیس مجاہدین کے پائی دس اونٹ تھے جن پر دو باری باری سفر کرتے۔ قطبہ بن عامر کو رشمن پر دھادا بول دینے کا بھیم تھا۔ دونوں فریقوں میں تھمسان کا رن پڑا ہے لشکر اسلام کو ہوئی بہت سے ادنٹ ادر بھیڑ بکریاں غنیمت میں حاصل ہوگئیں جن کو مجاہدین میں تقسیم کردیا گیا اور عور نوں کو برغمال بنالیا گیا۔

235۔ سرکار دو عالم سائی آئیل نے منحاک بن سفیان کی امارت میں قرطاء کی طرف ایک لشکر روانہ کیا ان کا آ منا سامنا " زج" کے مقام پر ہوا جونجد کی ایک بستی ہے منحاک نے انھین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیافریقین میں جنگ ہوئی مسلمانوں نے ان کوئٹکست فاش دی اور مسلمانوں کو بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ (ضیاء النبی) (رئیخ الاقرل 9 بجری)

236۔ بیسر بیہ اور نے الثانی 9 بجری میں وقوع پذیر ہوا۔ رسول الله سٹیڈلیل کواطلاع کی کہ صند کے چند باشندے جدہ کے سامنے اسمنے ہوئے ہیں ہوں طاہر ہوتا ہے کہ وہ الل جدہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم سٹیڈلیل نے عاقمہ بن مجرز کی قیادت میں تمین سومجاہدین کا دستہ ان صبعیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حبیثیوں نے ڈر کر سمندر میں چھلانگیں لگا کر ایک بزیرے میں پہنچ مجے دشن وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ بزیرے میں پہنچ مجے دشن وہاں سے بھی بھاگ گیا۔

237 رسول اکرم میں ایک ہے۔ ماہ رہے النائی سنہ 9 بجری میں سیدناعلی الرتھنی کوڈیڑ ھسومجاہدین کے دستہ کا سالار بنا کر بھیجا تاکہ بنی طے قبیلے کے بت کوجس کا نام فلس تھا، جا کر پاش پاش کر دیں اور اس کے استھان کو پیوند خاک کر دیں۔ ڈیڑھ سو مجاہدین کی سواری کے لیے سرکار دوعالم میں نیاتی ہے ایک سواد ن ادر بچاس کھوڑ نے مہیا فرمائے۔ بنی طے قبیلہ کا سردار حاتم طائی کا بیٹا عدی تھا وہ شام کی طرف بھاگ گیا مجاہدین نے قبیلہ پر حملہ کیا ان کے بت فلس کو پاش پاش کر دیا اور اس کے استھان کو بیوند خاک کر دیا۔ بہت سے جنگی قیدی اور دیگر سامان سرقت کرلیا۔

بنی طے کے معبودللس کومنہدم کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سرید حضرت عکاشہ بن محصن رضی الله عنہ (238) غررہ اور بلی قبائل کے علاقہ خباب کی طرف روانہ کیا گیا۔ غروہ تبوک (239)

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی امارت میں جے۔ (240) مربید حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه (241)

238\_٩ جرى ماه رئيج الاخريس ميم ييش آئي -

239۔ یے خروہ 9 ہجری کو پیش آیا اس کا سبب ہے تھا کہ رسول الله ماٹی الجہا کو اطلاع کمی کہ ایک رومیوں نے بہت سے لشکر اور عسا کر جمع کرر کھے ہیں تا کہ اہل اسلام پر چڑھائی کریں۔ ہر آل نے اپنے سپاہیوں کوسال کا پینیٹکی خرچہ مہیا کردیا ہے۔ جزام، گئم ، عالمہ اور عنسان قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے اسکلے وستے مقام بلقاء تک بھیجے وسیئے ہیں

نی کریم سائی آیم نے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے تمام الل اسلام کودعوت دی۔ پچھ مسلمانوں کے پاس سواریاں منہیں تھیں اور پچھ نے اپنے اعذار کی بناء پر معذرت کرلی۔ سرکار دوعالم سائی آیم نے بدیند منورہ پرمجمہ بن مسلمہ کو خلیفہ بنایا اور تھیں ہزار کالٹکر جرار لے کر تبوک کی طرف چل پڑے آپ کے ساتھ دس ہزراا ونٹ اور محموڑے وغیرہ نتھے۔ عبدالله بن افی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھی شامل نہ ہوئے مخلص اہل ایمان میں سے تین حضرات ساتھ نہ جاسکے ہیں ون آپ سائی آیان میں سے تین حضرات ساتھ نہ جاسکے ہیں ون آپ سائی آیا ہے نیا وہ اس قیام فرمایا اور جنگ کے بغیروا پس تشریف لائے۔ (الوفاء لابن الجوزی)

240 سنہ 9 ہجری میں سرکار دوعالم سائیڈائیلم غزوہ تبوک سے داہس رمضان المبارک میں مدین طیبہ پہنچے ماہ رمضان کے بقیہ دن شوال اور ذی تعدہ کے مہینے حضور نے مدین طیبہ میں ہر کئے ۔ ماہ ذی الحج میں جاج کا ایک قافلہ روانہ ہوا جو تین سوافراد پر مشمل تفا۔ اور اس کا امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقرر فر مایا سرکار دوعالم سائیڈیٹر کم نے قربانی کے لیے ہیں ادن عطا فرمائے اور ان کے گلے میں جو قلا دے ڈالے میں تھے وہ حضور نے خود تیار کرائے اور اپنے دست مبارک سے الن اونٹوں کے مکلے میں ڈالے۔

قافلہ کی روائلی کے بعد سورۃ برات نازل ہوئی سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی الله عنہ کواپی ذاتی اونٹی عنایت فرما کے بھیجا اور فرمایا کہ جب لوگ میدان عرفات میں جمع ہو جا کیں تو اس وقت بیسورۃ ان کو پڑھ کر سنا کیں۔ حضرت علی کی ملا قات حضرت صدین اکبررضی الله عنہ ہے عرج کے مقام پر ہوئی۔ اس کے بعد بر ہنہ جج پر پابندی لگادی گئی اور کفار سے معاہد ہے تم کردیئے گئے۔

241۔ ماہ رئیج الاقراب نہ 10 ہجری میں سرکار دوعالم ملٹی ہے۔ خالد بن ولید کو چار سومجاہد بین کا سالا ربنا کر بنوالحارث بن کعب کواسلام کی دعوت دینے ہے لیے ہمیجا۔ حضرت خالد نے بوی کا میا بی سے اس علاقے کو (بقید حاشیہ اس کلے صفحہ پر ) بن عبدالمدان كي طرف نجران روانه كيا گيا۔

سربيرحضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه (242)

یہ یمن کی طرف بھیجا گیا۔ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی الله عند نے دود فعہ بمن پرکشکرکشی فرمائی۔

ججة الوداع (243)

سربيحضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه (244)

اہل ابن کی طرف بھیجا گیا جوکوہ سراہ کے مقام بقاہ کے پاس سے بیاتکر مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جمع ہوا۔ اس اثناء میں رسول اکرم مالٹی آیا تی بیار ہوئے آب کی بیہ بیاری مرض باہر نکل کر جمع ہوا۔ اس اثناء میں رسول اکرم مالٹی آیا تی بیار ہوئے آب کی بیہ بیاری مرض

(بقیہ صغی گزشتہ) نور اسلام سے منور فر مایا۔ بعد از ال حضرت فالد بن ولید کے ساتھ ان کے رؤسا کا ایک وفد مدینہ طیبہ کمیا سرکار نے جن سے چند سوالات کئے اور قیس بن حسین کو امیر مقرر کیا۔ اس وفذکی ملاقات کے تقریباً چار ماہ بعد سرکار دوعالم سٹیڈ آپٹم نے وصال فر مایا۔ (ماخوذ ضیا والنبی)

242- نی کریم میں نیاز آئے وہ ابھری ماہ رمضان میں حصرت علی رمنی الله عنہ کو بین سوسواروں کے ہمراہ یمن روانہ فر مایا۔ آپ نے یمن کی حدود میں واخل ہو کر شہسواروں کوچیوٹی جھوٹی ٹولیوں میں تقتیم فر مایا۔ ان ٹولیوں نے علاقے پر ہلہ بول دیا۔ ہوشم کا مال غنیمت ان کے قبضے میں آٹیا۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔

243- اس مج كومختلف نامول ت تعبير كهاجاتا ب- جمة الوداع، جمة التمام، جمة البلاغ اور جمة الاسلام (ضياء النبي)

10 ہجری میں سرکار دو عالم سٹی نی کے کا ارادہ فرمایا جس کا اعلان کردیا گیا۔ تمام از داج مطہرات آپ کے ساتھ سے سے کی ادائی کے ساتھ ساتھ آپ نے خطبہار شاد فرمایا جو خطبہ جمۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ای موقع پرقر آن مقد س ساتھ سے سے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ نے خطبہار شاد فرمایا جو خطبہ جمۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ای موقع پرقر آن مقد س کی آیت کریمہ نازل ہوگی۔ الیکو مراکم کی سی کی آیت کریمہ نازل ہوگی۔ ایک جو بیٹ کی میں میں کیل وین کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد سرکار کا وصال ہوگیا۔ اس وجہ سے سے جج آپ کا آخری جج ثابت ہوا۔ ای نسبت سے اس کو ججۃ الوداع کہا جاتا ہے۔

244 - سند البجری میں اسامہ بن زیدرضی الله عنهما کوسالا رکشکر بنا کر اہل ابنی کی طرف بھیجا گیا۔ بیا یک شہر کا نام ہے جو بلقاء کے قرب میں ہے۔ بیہ آخری فوجی مہم تھی جو سر کار نے بھیجی اور بدھ کوسر کار کو تکلیف شروع ہوئی شدید بخار اور سخت ور د تھا۔ جعمرات کے روز حضور نے اسامہ کو دیسے جانے والا جھنڈا ہے وست مبارک سے باندھااور فر مایا۔

أعز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله

الله كانام كے كرالله كے رائے ميں جہاد كے ليے نكاوا در جوالله كے ساتھ كفركرتے ہيں ان ہے جنگ كرد\_

# Marfat.com Marfat.com

الموت ثابت ہوئی۔ لشکر کو وہیں نبی کریم ملٹی آیئی کے وصال کی خبر ملی۔ حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه خلیفہ بنے آپ نے حضرت اسامہ رضی الله عنه کو اپنی مہم پر روانہ ہونے کا حکم ارشاد فر مایا۔ چنا نجہ انہوں نے اہل ابنی پر جیاروں اطراف سے حملہ کر دیا۔ اپنے والد کے قاتل کو تل کر دیا اور جو قابو میں آئے انہیں قید کر لیا جب لشکروا پس مدینه منورہ پہنچا تو حضرت صدیق الله عنه مہاجرین وانصار کے ہمراہ لشکر کے صحیح وسالم واپس آنے کی خوشی میں ان کے استقبال کے لیے نکلے۔

غزوات کی کل تعدادستائیس اورسرایا کی تعداد چھین ہے۔ درج ذیل نوغزوات میں سرکار دوعالم ملٹی نیاز ہے جنگ فرمائی۔

بدر،احد،مریسیع،خندق،قریظه،خیبر،فتح حنین اورطا کف۔

ابن سعد کاارشاد ہے کہ غزوات کی اس تعداد پر ہماراا تفاق ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ غزوہ بی نظر دہ بی نظر مائی۔ اورغزوہ غزوہ وادی القری میں بھی جنگ فر مائی۔ اورغزوہ غابہ میں بھی قال فر مایا۔

مؤذنين

حضرت بلال بن رباح رضى الله عند (245) به بنى كريم ما الله الله عند (246) حضرت عمرو بن ام مكتوم رضى الله عند (246) بينا بينا تق ـ

<sup>245۔</sup> خدام النبي سٹن اليم علي الم اليم علي الم كركزر جاكے۔

<sup>246-</sup> مروبن ام مكتوم قريش بعض نے كہا كه ان كانام عبدالله ب بعض نے كہا مروب

ایک قول میکی ہے کہ ان کا نام حمین تھا نبی کریم میں ایک نام عبدالله دکھا۔ نبی کریم میں آپایہ ان کوعام غزوات میں اپنا تا نب بناتے۔ آپ لوگوں کونماز پڑھایا کرتے ہے۔ اہل سیرنے کہا کہ تیرہ مواقع پرسر کارمیں آپایہ ہے۔ آپ کواپنا نائب مقرر فرمایا۔ (الاصابہ 514/2)

حضرت ابومخدوره فحی رضی الله عنه (247) کاتبین

حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه (248) حضرت عمر رضى الله عنه (249) حضرت عنمان رضى الله عنه (250) حضرت على رضى الله عنه (251) حضرت الى بن كعب رضى الله عنه (252) من بن كريم منظم الله عنه (252) حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه (253)

247 - نی کریم سٹی ایکی ہے مؤذن تھے ان کا نام ادس تھا یہ بھی کہا جا تا ہے کہ ان کا نام سمرہ بن معیر تھا۔ ابن حزم کے نزدیک آپ کا نام ابو محذورہ سلمان بن سمرہ ہے۔ نبی کریم سٹی ایکی ہے ان کواذان سکھا گی۔ان کی اذان کا واقعہ مسلم شریف میں ہے۔ ابن الکسمی نے کہا ہے کہ ابو محذورہ نے ہجرت نہیں کی بلکہ اپنی وفات تک مکہ ہی میں مقیم رہے۔ (الاصحابہ 175/4) 248۔ ان کاذکر خیر بعد میں آئے گا۔

249۔رسول الله مانی الله مانی الله مانی اللہ مانی اللہ میں آپ کا تذکرہ ہوگا۔

250-رسول الله من الله

251۔ خلفاء کے باب میں آپ کا تذکرہ کیا جائے گا۔

252- الى بن كعب الانصارى النجارى - آپ كى كنيت الوالمنذ را ورا لوالطفيل ب عزوه بدر ميں شريك بوئ مسروق في الله عن آپ كوچ اصحاب فتوى ميں سے شاركيا ہے اور واقدى نے كہاكة پنجى كريم ميل الله الله كا تب ہيں آپ سے محابہ من سے عمر الوابوب عباده بن صامت ، بهل بن سعد الوموى ، ابن عباس الوہرية ، انس سليمان بن صر درضى الله عنهم اور الن كے علاوہ و ميكر محابہ نے روايت كيا - آپ كى تاریخ وصال كے بارے ميں اختلاف ہے - اكثر كے نزوك آپ كا وصال حضرت عمروضى الله عندكى خلافت ميں بوا - (الاصحابہ 2011)

253۔ آپ کی کنیت ابوسعید ہے بعض نے کہا عبد الرحمٰن ہے۔ نبی کریم سائی البیار کی ہجرت کے وقت (بقید اسکے صغہ پر)

حضرت امير معاويه بن البي سفيان رضى الله عنه (254) حضرت حظله بن ربيج اسيدى رضى الله عنه (255) حضرت خالد بن سعيد بن عاص رضى الله عنه (256) حضرت ابان بن سعيد رضى الله عنه (257)

حضرت علاء بن حضر مي رضى الله عنه (258)

سركار دوعالم ملتى لَيْهِ كِي مستفل كانت حضرت زيد رضى الله عنه اور حضرت امير معاويه رضى الله عنه يتصر ايك اور آ دى بھى آپ ملتى لَيْهِ كَا كانت تقاليكن كسى فننه (259) ميں مبتلا

254\_بعثت نبوی کے دفت پانچ سال عمرتھی۔ جالیس سال حکومت کی ۔حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے زمانے میں شام کے والی رہے اس سال عمر پائی۔

255 - سيد ناحظله كا شارطيل القدر صحابه مين ہوتا ہے ۔ ان كى كنيت ابور بتى تقى اور وہ حكيم اكتم بن سيى تسيى كے حقيقى بھائى تھے ۔ ابن اثير رحمة الله عليه نے '' اسد الغابہ'' ميں لکھا ہے'' حضور سائن آئيل نے حضرت حظله كوعهدہ كتابت پر مامور فرما يا تھا اور وہ در بار رسالت كى طرف ہے تھر انوں ، رئيسوں اور دوسر ہے لوگوں كو بھيج جانے والے خطوط قلمبند كيا كرتے تھے اى ليے '' كا تب رسول الله'' كے لقب ہے مشہور ہوئے''۔

حضرت امیرمعاویہ کے عہد حکومت میں وصال فر مایا۔ آپ ہے آٹھ حذیثیں مروی ہیں۔

256۔ان کا تعلق بنوامیہ سے تھا۔عبد مناف پرسلسلہ نسب رسول اکرم سافی ڈیٹی کے ساتھول جانا ہے۔ حضرت خالد بن سعید اموی قریش کے ان مجنے ہے لوگوں میں سے تھے جو بعثت نبوی کے وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زرقانی کا بیان ہے 9 بجری میں بنوثقیف کے وفد اور سرکا رسافی ڈیٹی کے درمیان معاہدہ کی کتابت انہوں کی مسند ابوداؤد میں ہے کہ حضور نے اہل یمن کو جو امان نامہ دیاوہ بھی حضرت خالد نے تحریر کیا۔

257۔ حضرت خالد بن سعید کے بھائی تھے۔حضور علیہ الصلوٰ قاد السکام نے ان کو بحرین کا عامل مقرر فر مایا۔سرکار کے دصال کی خبر من کر داپس مدینہ طبیبہ آھے بھر حضرت ابو بحروضی الله عنہ کی طرف سے ای پیشکش کو قبول نہ کیا۔

258۔حفری کا نام عبداللہ بن عباد ہے۔ نبی کریم مانی آئی ہے۔ برین کا والی بنایا۔حفرت عمر رضی الله عنہ کے زمانہ خلافت میں وصال فرمایا ابن الکسی نے کہا کہ علا وستجاب الدعوات ہتے۔ (اسدالغابہ 7/4)

ہوکرعیسائی ہوگیا۔

### سرقكم كرنے والے

حضرت على رضى الله عنه (260) حضرت زبير رضى الله عنه (261) حضرت محمد بن مسلمه رضى الله عنه (262) حضرت محمد بن مسلمه رضى الله عنه (262) حضرت مقدا درضى الله عنه (263)

259ء عبدالله المعروف ابن نطل (اس کا پہلانا معبدالعزیٰ تھا) دوسراعبدالله بن سعد بن ابی سرح۔ بیدونوں سرکا یودوعالم سنٹی الیلم کے کا جب سے مجرمر تد ہو گئے۔ اور آپ ساٹی ایٹیلم پر الزام تراثی کی کہ دوا پی طرف سے قرآن بناتے ہیں ادر ہم ان کے معادن ویددگار سے۔عبدالله بن سعد نے لئے کمہ کے موقع پر توبہ کر کی مگر ابن خطل کی موت حالت ارتداد پر ہی آئی۔ (فاندان مصطفیٰ۔ اسدالغابہ 7/4)

260\_آ پ کے مختصر حالات زندگی خافاءر سول ما کا ایکا کے باب میں آئیں سے ۔۔

261۔ حضرت زبیر بن عوام کو بارگاہ نبوت ہے' حواری رسول' کالقب ملا۔ سرور دوعالم سٹنی نیز آبیے سنے اپنی زبان مبارک سے ان کو جنت کی بشارت دی اس طرح وہ املی بعشرہ مبشرہ میں شار ہوئے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات ہے کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق انہیں ارکان دین میں ہے ایک رکن قرار دیا کرتے۔ (الاصابہ)

ان كوسر كارسے كى نسبتيں حاصل تھيں ۔حضور كى چھو بھى صفيد بنت عبدالمطلب كے بينے تھے۔

حضرت خدیجة الکبری کے بیتیجے تھے۔حضرت عائشہ مدیقہ دمنی الله عنہا کی بہن حضرت اساء بنت الی بکران کے عقد میں تھیں تصی بن کلاب پرسلسلہ نسب نبی کریم مانی کمایٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔

آب ارتمس احادیث طیب کے راوی میں -36 ہجری میں شہادت پائی۔

262۔ حضرت ابوعبد الرحمٰن محد بن مسلمہ رضی الله عنہ جمرت نبوی ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ ہجرت نبوی ہے بعد بدر، احد، خندق اور کئی و وسرے غزوات وسرایا میں شریک ہوئے۔ مشہور یہودی شاعر کعب بن اشرف کو آ ب ہی نے تن کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ کے زمانہ خلافت میں محکمہ احتساب کے افسر تھے۔ حضرت علی رضی الله عنہ کے زمانہ کی جنگوں ہے الگ تحصرت علی رضی الله عنہ کے زمانہ کی جنگوں ہے الگ تحصرت علی رضی الله عنہ کے زمانہ کی جنگوں ہے الگ تحصرت علی رضی الله عنہ کے زمانہ کی جنگوں ہے الگ تحصرت علی رضی الله عنہ کے زمانہ کی جنگوں ہے الگ تحصرت علی ہے جو احادیث مردی ہیں۔

263 \_ حفزت مقداد بن اسعود كندى كاشار السابقون الاولون مين موتاب بهجرت حبشه اور جمرت (بقيه المحلص فحه ير)

حضرت عاصم بن الى الى رضى الله عنه (264) محافظين

حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه (265) حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه (266)

(بقیہ سفی گزشتہ) مدینہ دونوں میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ۳۳ ہجری میں وصال فرمایا۔ 264۔ عاصم بن تابت بن الب اللہ انصار کے السابقون الا ولون میں سے ہیں۔ (الا صابہ 235/2)

علامہ ابن اٹیر رحمۃ الله علیہ نے آپ کا ایک خوبصورت واقع نقل کیا کہ چشمہ وجیج کی جانب جانے والے دستے میں حضرت عاصم بن الی افلے بھی شہید ہوئے ۔ مکہ کی مشرکہ عورت ملافہ نے تشم کھا رحمٰی کی ان کی کھوپڑی میں شراب ہیوں گ کے کوئلہ حضرت عاصم رضی الله عنہ نے اس کے دومیٹوں کوا صد کے میدان میں قبل کیا تھا۔ وہمٰن کی دست بردسے بچانے کے لیے ان کی نیش مبارک کوون کو بھڑ وں نے حفاظت کی اور داست کوسیلا ب ان کے جسد اطبر کو بہا ہے گیا۔ (اسدالغابہ 73/3)

265۔ عشر ہ بھڑ و میں سے ایک چیں ایک عظیم ہے سالا راور مد بر سے ۔ جب مدین طیعبہ پر ہروقت حلے کا خوف رہتا تو اس دور میں صحابہ کا شانہ نبوی کا بہرہ و دیتے تھے ایک وات سرکار دو عالم سائی آئیلی کی فیندا چاہ یہ ہوگئی اور بہرے پر کو گن آوی نہ تھا آپ مشرفی آئیلی میں معد ہوں فر مایا کس کوئی رجل صالح (فیک آدی) آئی بہرے پر ہوتا۔ استے میں ہتھیا روں کی جھنکار سائی دی حضور نے مشرفی الله عنہ میں معد ہوں فر مایا کس لیے آئیلی میں حضور سائی ایک گنیست خوف بیدا ہوائی ۔ بی جو بھا کون؟ جواب میں حضور سائی ایک نیست خوف بیدا ہوائی ہے بہرہ و کے سے حاضر ہوا ہوں۔ سرکارسٹی آئیلی نے یہ جواب میں کرخوشی کا ظہار کرتے ہوئے و عادی اور سنر احت نے رہا ہو گئے تب بھی حضرت سعدرضی الله عنہ استراحت فرما ہو گئے جو کہ بی حضورت شور کے دیا ورفر ماتے تھے۔ مضور سائی آئیلی اس کے عزود وہ احد میں جب لڑائی کے صالات بدل گئے تب بھی حضرت سعدرضی الله عنہ مضور کے بہلو میں رہے ۔ حضور سائی آئیلی اس سے تیز کال کی والا کی کر میں جن کر مواد میں جو میں جب لڑائی کے صالات بدل گئے تب بھی حضرت سعدرضی الله عنہ مضور کے بہلو میں رہے ۔ حضور سائی آئیلی اس کے حزودہ احد میں جب لڑائی کے صالات بدل گئے تب بھی حضرت سعدرضی الله عنہ مضور کے بہلو میں رہے ۔ حضور سائی آئیلی آئیلی کی کار مور کے تھے اور فرم اس کے تھے۔

یا سعد ارم فداك ابی وامی-

اے سعد تیر چلامیرے ماں باپ بچھ پر فدا ہوں۔

حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے سعد کے سواکسی اور کے فق ہیں رسول الله سالی آیا ہم کی زبان سے ایسے الله الفاظ نہیں سے ۔ آپ سے وصو پندرہ احادیث مروی ہیں ۔ ان میں پندرہ متفق علید، پندرہ میں بخاری اور آٹھ ہیں مسلم منفرد ہیں۔ ۔ آپ سے ووسو پندرہ احادیث مروی ہیں۔ ان میں پندرہ متفق علید، پندرہ میں بخاری اور آٹھ ہیں مسلم منفرد ہیں۔ ۔

266۔ غزوہ بدر میں عریش نبوی پر بہرہ دیا۔غزوہ احد ، بدر اور خندق میں شریک ہوئے۔غزوہ خندق میں ایک تیرے زخی ہوئے زخم درست ہونے کے بعدوہ بارہ تازہ ہوگیا جس کی وجہ سے آپ کاوصال ہوا۔

# Marfat.com Marfat.com

حضرت عباد بن بشير رضى الله عنه (267) حضرت ابوابوب انصارى رضى الله عنه (268) حضرت زكوان بن عبد قبيس رضى الله عنه (269) حضرت محمد بن مسلمه رضى الله عنه (270) حضرت بلال رضى الله عنه (271)

267۔ امام زرقانی رحمۃ الله علیہ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اکثر نبی کریم سٹھنڈیٹیم کا بہرہ دیا کرتے تھے۔ام المونین حضرت عا کشرفنی الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم سٹھنڈیٹیم کے بعد بنوعبدالا مبل میں سعد بن معاذر منی الله عنہ اسید بن حفیرا درعبا درمنی الله عنہ بن بشیر کوجو درجہ حاصل ہوا کوئی دوسرااس تک شہنج سکا۔

268۔ حضرت ابوایوب انصاری کااصل نام خالد بن زیدتھالیکن انکی کنیت اتنی مشہور ہوگئی تھی کہ بہت کم لوگ ان کااصل نام جانتے تھے۔علامہ ابن اثیر رحمۃ الله علیہ 'اسد الغاب' میں بیان ہے کہ جس پر آشوب دور میں باغیوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور وہ نماز کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تھے بعض اصحاب نے حضرت علی ہے نماز پڑھانے کی استدعا کی تو آپ نے معذرت کرتے ہوئے فر مایا کہ خالد بن زیدہے کہوکہ وہ نماز پڑھا کمیں ۔لوگوں نے بوچھا کون خالد بن زید؟ آپ نے فر مایا'' ابوایوب' اس دن لوگوں کو آپ کے اصلی نام کا پہتہ چلا۔

جرت مدینہ کے موقع پرسر کارسٹی اینٹی ان کے در دازے پر آ کر بیٹے گی اور سرکار نے یہاں رہائش اختیار فرما لَک اس کے اس کے آپ میزبان رسول بھی ہے ۔ جرت کے بعد ایک دفعہ رات بھر کاشا نہ نبوی کا پہرہ دیا جس پرسرکار نے دعا فرما لگے۔ '' اے ابوایوب خداتم ہیں اپنے حفظ دامان میں رکھے کہتم نے اس کے نبی کی جہانی کی' بدری صحالی تھا آپ سے ایک سو بچاس احادیث مردی ہیں۔ قسطنطنیہ کی مہم میں دصال فرمایا تقریباً 80 سال عمریا لگا۔

269۔ ان کا تعلق فزرج کے عاندان زریق ہے تھا۔ بعثت نبوی ہے قبل ہی تو حید کے قائل ہو گئے ہتے۔ علا مدا بن سعد کا بیان ہے کہ بیعت عقبداولی بیان ہے کہ بیعت عقبداولی بیان ہے کہ بیعت عقبداولی استعد بین زرارہ کے ہمرا، کم آئے اور اسلام قبول کرلیا۔ پھر بیعت عقبداولی اور ثانیہ دونوں میں موجود ہتے۔ غزوہ بدر میں شامل ہوئے بعداز اس غزوہ احد میں مردانہ واراز ہے ہوئے مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔

270 مختر حالات سابقہ صفحات پر گزر بچے ہیں۔ 271۔ گذشتہ صفحات پر مختفر تذکرہ گزر چکا ہے۔

## نبی اگرم علقالیاتی میشابه سیما به سیما به سیما الله عنه مشابه سیما الله عنه (272) حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه (273) حضرت حسن بن علی رضی الله عنه (273) حضرت حتم بن عباس رضی الله عنه (274) حضرت ابوسفیان رضی الله عنه (275) حضرت سائب بن عبیدرضی الله عنه (276)

272۔ آپ کی کنیت ابوالمساکین ہے۔ مساکین کے ساتھ اکثر رہنے کی وجہ سے نبی کریم سافی ڈیلی نے بیکنیت رکھی۔ (الاصابہ 179/4)

273 - نی کریم سین آیا کی تواہے ہیں ساہری ماہ رمضان میں ولا دت باسعادت ہوئی۔ حضرت انس کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں اللہ عنہ سے زیادہ نی کریم سین آیا کی کوئی مشابہ نیس تھا' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ آپ نے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم سین اللہ عنہ سے بردی ہے کہ سین ہے آپ کے ایک کندھے پر حسن اور ایک کندھے پر حسین ہے آپ ایک مرتبہ اس کو چوہتے اور پھراس کو چوہتے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہے۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں ۔ الاصابہ 2011-329 مخضر تذکرہ وظفا ورسول کے باب میں ہے۔

275۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب نبی کریم منٹی آیل کے پچازاد بھائی ہے ادرا ہے کہ رضائی بھائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعد یہ نے آپ کودودھ پلایا۔ ابن مبارک کا تول ہے کہ ان کا نام مغیرہ ہے ایک تول یہ بھی ہے کہ ان کا نام کنینہ ہے نبی کریم منٹی بھی ہے کہ ان کا نام کنینہ ہے نبی کریم منٹی بھی ہے کہ ان کا نام کنینہ ہوئے اور سرکار کے ساتھ ٹابت قدم رہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں وصال فر مایا۔ سب سے پہلے بیعت رضوان کی۔ (الاصابہ 91/4-90)

276-امام ثنانعی رحمة الله علیه کے جداعلیٰ ہیں ۔غزوہ بدر میں اسلام قبول کیا۔مشرکین کے ساتھ (بقیدها شیدا محلے صفحہ پر )

حضرت مسلم بن معتب رضى الله عنه

حضرت كابس بن ربيعه بن ما لك سامي رضي الله عنه

یہ بھرہ کے رہائش تھے اور بنی سامہ لؤئ سے تھے ان کے پاس حضرت امیر معاویہ دشی الله عنه گئے ان کی آئھوں کے درمیان لولہ دیا اور ایک جا گیرعنایت فرمائی۔حضرت انس بن مالک رضی الله عنه جب انہیں دیکھتے تو رو پڑتے تھے۔

# صال نبوى عل<u>طاله فيسل</u>يم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے پاس سر در دشروع ہوا۔ پھر حضرت میمونہ رضی الله عنہا کے پاس مرض نے شدت اختیار کرلی۔ امہات المونین رضی الله عنہا سے اجازت مانگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے ہاں آ ب کی تیار داری کی جائے سب نے اجازت دے دی۔ آ پ مائٹی آیہ ہم بارہ دن بیار رہے۔ ایک روایت کے مطابق مرض مدت چودہ دن ہے۔

ابن حبیب ہاشمی کا کہنا ہے کہ رسول الله ملٹی آیتی کی علالت کے دوران حضرت ابو بکر رضی الله عندنے صحابہ کرام رضی الله عنیم کوستر ہ نمازیں پڑھا کیں۔ایک روایت کے مطابق تین دن تک انہوں نے امامت فرمائی۔

وصال سے پہلے آپ سائھ ایکھ کواختیار دیا گیا کہ جا کیں تو الله تعالیٰ سے ملاقات کریں اور جاہیں تو دنیا میں رہیں۔ آپ ملٹھ ایکھ نے الله تعالیٰ سے ملاقات کو اختیار فر مایا۔ آپ ملٹھ ایکھ کے وقت کم رہیج الاول کو ہوا۔ ایک قول ملٹھ ایکھ کے وقت کم رہیج الاول کو ہوا۔ ایک قول کے مطابق 12 رہیج الاول کو وصال ہوا۔ بھی آخری قول زیادہ مجھے ہے۔ دن کے وقت کے مطابق 12 رہیج الاول کو وصال ہوا۔ بھی آخری قول زیادہ تھے ہے۔ دن کے وقت کے

(بقیہ صغیر کرشتہ) بنی ہاشم کا جھنڈااٹھائے ہوئے تھے پھر قید ہوئے فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کرلیا۔ بی کریم معنی آیا ہے مشابہ تھے۔(الاصابہ 11/2)

> Marfat.com Marfat.com

بارے میں تین اقوال ہیں۔ بدھ نصف شب۔ منگل کی شب۔ بہلاقول زیادہ تیج ہے۔

مسلمانوں نے فردا فردا کسی کی امامت کے بغیرا پ ملٹی آئیا ہے برنماز پڑھی۔وصال واٹی ا حکہ میں ہی آپ کودن کیا گیا۔

ایک روایت ریجی ہے۔ کہ آپ مالی اللہ اللہ اللہ کا دلت ، بعثت ، ہجرت مکہ مکر مہ سے ، داخلہ مدینہ طبیبہ میں اور وصال مبارک کا دن سوموار ہے۔

عنسل مبارک کے شرکاء َ

حضرت عباس رضى الله عنه حضرت على رضى الله عنه حضرت فضل بن عباس رضى الله عنهما

حضرت صالح جن كااسم كرا مي شقر ان تھا

نبی کریم ملٹی نیا ہے آزاد کردہ غلام ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید رضی الله عند۔

حضرت اوس بن خو لی انصاری رضی الله عنه

حضرت فتم بنءباس رضى الله عنهما

حضرت علی رضی الله عنه نے عسل دیا۔ حضرت فضل اور حضرت شم رضی الله عنهماان کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت اسم اور حضرت صالح رضی الله عنهمانے پانی ڈالا۔ حضرت اوس ساتھ شریک تھے۔ حضرت اسم موجود تھے گرخسل میں شریک نہ تھے۔ ایک قول کے مطابق حضرت عباس رضی الله عنه درواز ہ پر تھے۔

#### قبرانور میں اتار نے والے

. حضرت عباس رضى الله عنه حضرت على رضى الله عنه حضرت فضل رضى الله عنه حضرت صالح رضى الله عنه

ا يك روايت ميں حضرت اسامه رضى الله عنه، حضرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنه اور حضرت اوس بن خو بي رضى إليه عنه مسيح اساء بھى ہيں -

ایک اورروایت میں حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت قشم بن عباس رضی الله عنهما آنگے نام موجود ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ ان کی انگوشی قبر انور میں گرگئی تو آ پ قبر انور میں گرگئی تو آ پ قبر انور میں انرے اس اعتبار سے نبی کریم ملٹی آئی کی مالٹی آئی کی انگوشی انرے والے آ پ آخری شخص ہیں ایک قول اس طرح بھی ہے کہ انگوشی با ہر لانے کے لیے قبر انور میں انرفے والے حضرت قیم رضی الله عنہ ہیں۔

#### عمرمبارك

وصال 60 سال کی عمر میں ہوا۔

حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ آپ مانٹی آیا ہم کا وصال مبارک سال کے میں ایمال کے ایمال میں ایمال کے میں ایمال کے ایمال کی ایمال کے ایمال کی ایمال کے ایمال کی ایمال کے ایمال کی ایمال کی ایمال کے ایمال کے ایمال کی ایمال کے ایمال کی ایمال کی ایمال کی ایمال کے ایمال کی ایمال کی ایمال کے ایمال کی ای

خاتون جنت حصرت فاطمة الزہراء رضی الله عنہا ہے بھی یوں ہی مروی ہے۔روایت اول زیادہ صحیح ہے۔

# نبى كربم علقاله فيستام كے خلفاء

حضرت ابوبكرصديق رضى اللهء عنه

آپ کا نام عبدالله بن عثمان ہے۔ رسول کریم ملٹی ایٹی کے وصال کے روز سقیفہ بن ساعدہ میں آپ کی بیعت کی گئی۔ دوبارہ بیعت عامہ السکلے دن یعنی منگل کو ہوئی۔ بیرواقع رہے الاول ااصکا ہے۔

آ ب كافصال سوموار كے دن 22 جمادى الاخرى 13 ھ كوہوا۔

آپ کی خلافت کی مدت دس دن کم دوسال اور جیار ماہ ہے۔

ایک قول کی روسے آپ کی خلافت کی مدت دوسال تین ماہ اور نو دن ہے۔

حضرت عمر فاروق رضى اللهء عنه

اسم گرامی عمر بن خطاب ہے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کی صراحت کی وجہ حضرت صدیق الله عنہ کے وصال کے دن آپ کی بیعت ہوئی۔ پھر 26 ذی الحجہ حضرت صدیق الله عنہ کے وصال کے دن آپ کی بیعت ہوئی۔ آپ کی خلافت کا 23ھ کو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی خلافت کا زمانہ دس سال جھ ماہ اور جاردن ہے۔

حصرت عثان بنعفان رضى الله عنه

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے بعد آپ کوخلیفہ بنایا گیا۔ ایک تول کے مطابق محرم کی بہلی اور دوسر بے قول کے مطابق محرم کی جار 24ھ فاروق اعظم رضی الله عند کی

شہادت کے بیسرے دن آپ کی بیعت کی گئی۔ 8 زی الحجہ 35 ھے بروز جمعۃ المبارک آپ نے شہادت پائی ۔ خلافت کی مدت گیارہ سال گیارہ ماہ اور پچھ دن ہے۔ بقول ابومعشر مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم ہے۔

حضرت على بن الي طالب رضى الله عنه

آپ کی شہادت 40 ھیں رمضان المبارک میں ہوئی۔خلافت کی مدت جارسال نو ماہ اور پچھدن ہے۔

حضرت حسن بن على رضى الله عنه

حضرت علی رضی الله عنه کی شہادت کے دن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
سات ماہ گیارہ دن اور بعض کے نزدیک چار ماہ خلیفہ رہے۔ پھرمسلمانوں کا خون بہانا نالیند
فرما کرخلافت سے دستبر دار ہوگئے اور 40 ہے جمادی الاولی میں حضرت امیر معاویہ رضی الله
عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَسَلَّمُ

# امل علم كبلني غناه علمي يبيشكش عظيم علمي يبيشكش

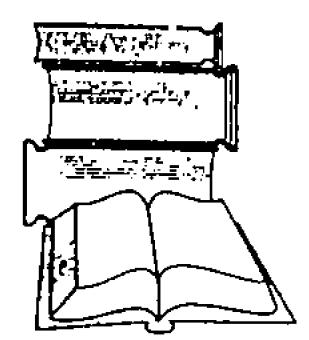





#### تحصوصنيات

مع زندگی کے تمام شعبوں اورعصرحاضرکے جملیساکل کاحل

مے متلاشیان مم کے لئے ایک بہتری کامی ذخیرہ

م مقرر واعظین کیلئے بیش قیت خزانہ

م برگفری ضرور اور برفزد کیلئے بکسال مفید

ضيا الموسي مران بيلي كلينز صيبا الموسي مران بيلي كلينز لا بهور - كراجي ٥ پاکتان

Marfat.com

 $\alpha$ 

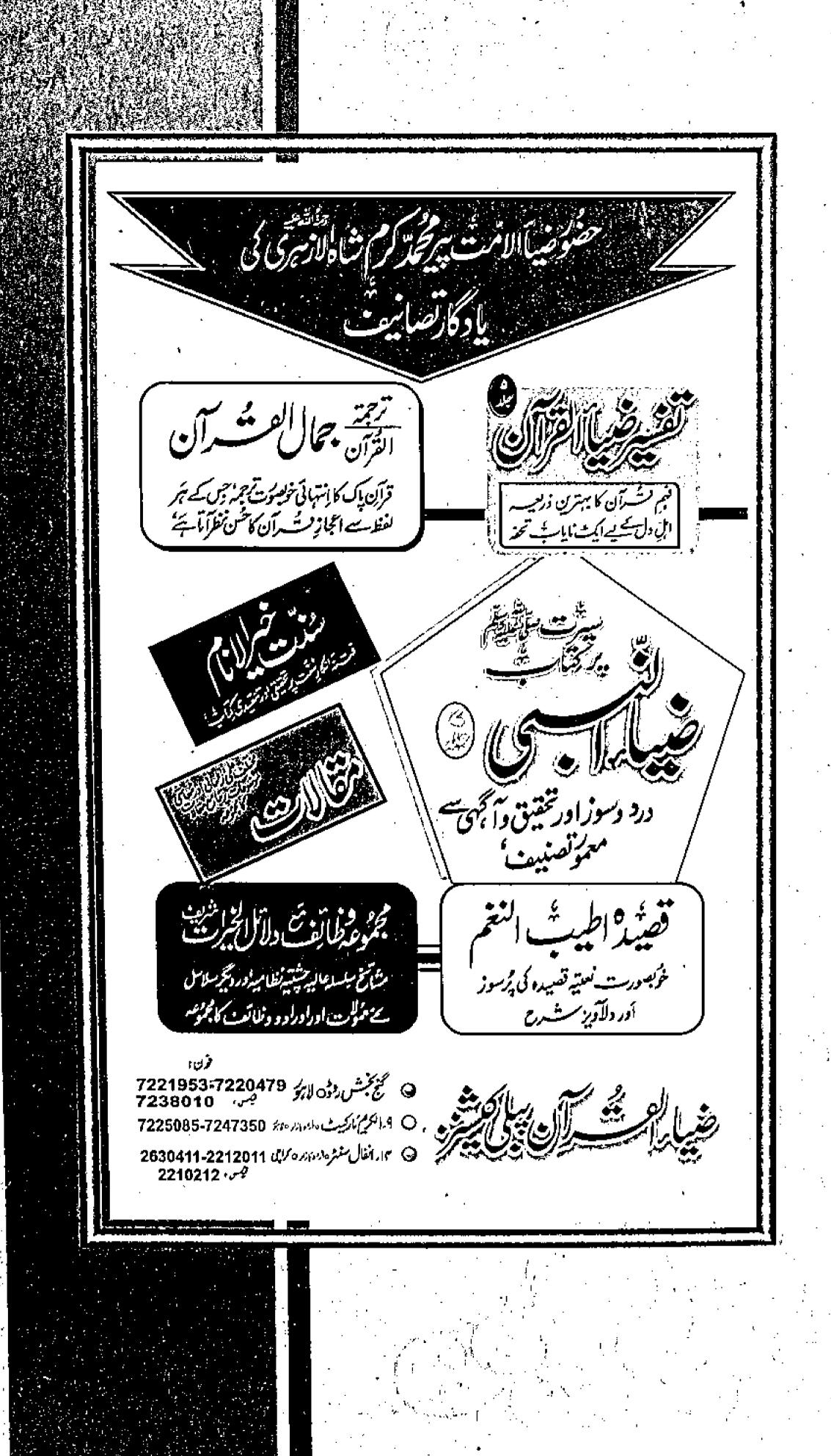

Marfat.com

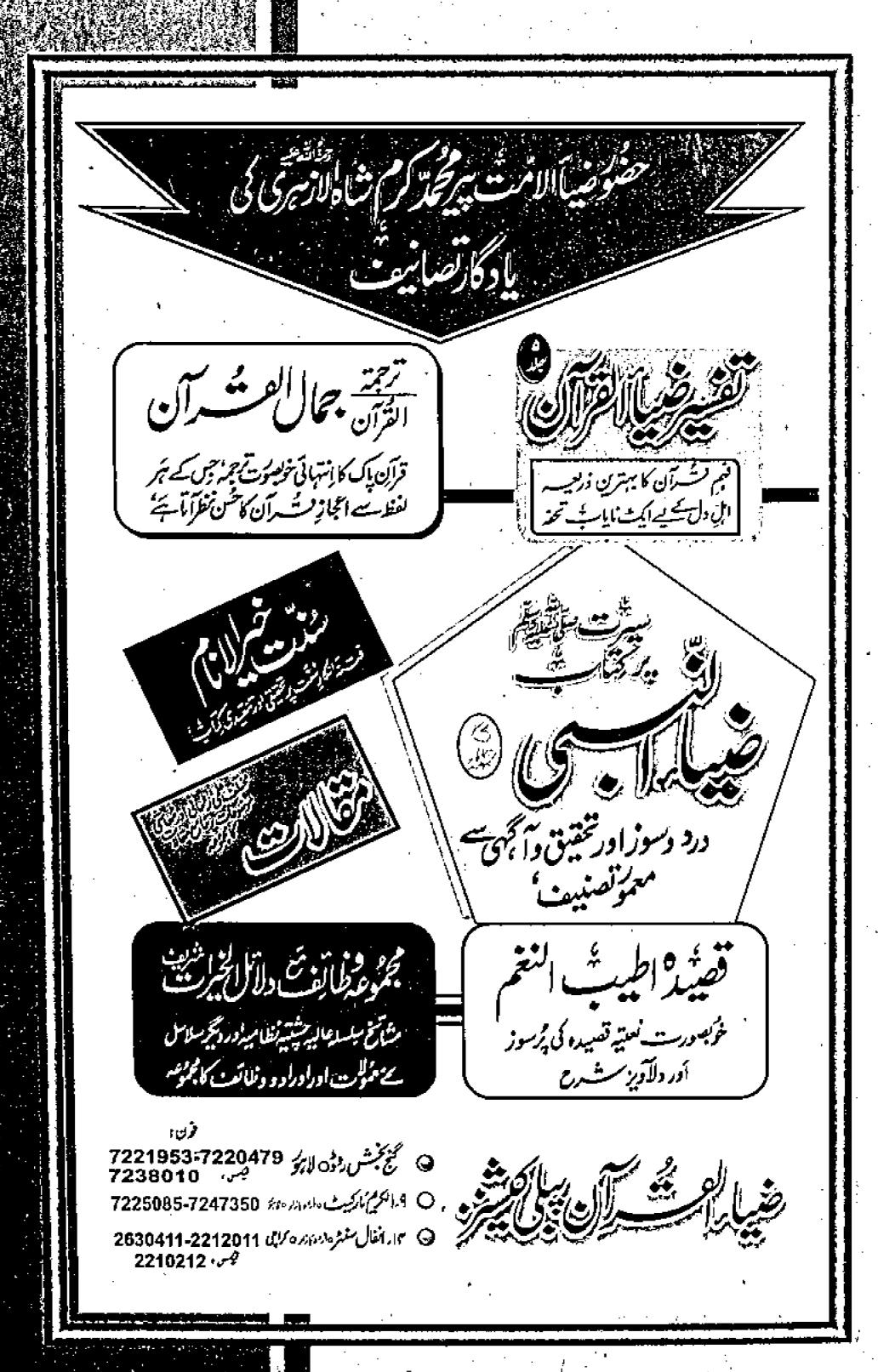